بيغام صلح بيغام سلح

(موجوده مشكلات كاحل)

از

سيدنا حضرت مر زابشير الدين محموداحمه خليفة الميحالثاني نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَىٰ رَسُولِهِ ٱلكُرِيْمِ

بِشِمِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْمِ

## موجوده مشكلات كالصحيح حل

لعني

## ہندوؤں مسلمانوں میں کیونکراتحاد ہوسکتاہے

صفرت فضل عمر خلیفۃ المسیح الثانی کی پلک تقریر جو حضور نے ۱۰۲- نو مبر ۱۹۲۳ء کو ہندوؤں اور مسلمانوں کے ایک بہت بڑے جمج میں بریڈ لاہال لاہو رمیں فرمائی-) سورہ فاتحہ کی حلاوت کے بعد حضور نے فرمایا-

 میرا آج کا کی جیسا کہ اس اشتمارے ظاہر ہے جو اس لیکچرکے پیش آمدہ مشکلات کا حل متعلق میں اور ہوا اس امر پر ہے کہ ہمارے ملک میں موجودہ مشکلات جو اتحاد وانقاق کے متعلق پیدا ہوگئی ہیں اور وہ روکیس جو سلح و آشی میں رونما ہیں وہ کس طرح دور ہو سکتی ہیں اور ان کا حل کیا ہے اور ہندوستان کی مختلف قوموں میں کس طرح صلح اور اتحاد ہو سکتا ہے۔اور اس کے متعلق مسلمانوں کا کیا فرض ہے۔

میں سمجھ ایں کا تعلق تمام قوموں سے میں سمجھتا ہوں یہ اییا مضمون ہے جو ان تمام بھاعتوں مضمون کا تعلق تمام بھاعتوں کے تعلق رکھتا ہے جو ہندوستان میں رہتی ہیں یعنی اس کا تعلق ہندوؤں سکعوں مسلمانوں وغیرہ سب سے ہے اور پھر می نہیں میں ان جماعتوں میں کو رشنٹ کو بھی شامل کرتا ہوں کیونکہ وہ بھی ایک جماعت ہے جس کا ہمارے ملک کے نفع و نقصان سے تعلق ہے ہمارے نقصان کے ساتھ اس کا نقصان وابستہ ہے اور ہمارے نفع کے ساتھ اس کا نقواں سنتہ ہے اور ہمارے نفع کے ساتھ اس کا نفوابستہ ہے۔

چونکہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو سای معاملات میں اپنا سارا مذہبی نقطہ خیال اس لئے میں اس بارے میں وہ نقطہ بیش کروں گاجو نہ ہب سے تعلق رکھتا ہے۔

کی تھی محران کا معمولی بات کمنا ایک زہرہے جس کا دور دور تک اثر پھیلتا ہے اور پھراس سے
خطرناک قل شروع ہوجاتا ہے جس سے لا کھوں اور کرو ژوں انسان موت کے گھاٹ اتر جاتے
ہیں۔ تو فنند شروع ہیں چھوٹا نظر آتا ہے محراس کا انجام بہت پڑا ہوتا ہے ای لئے اسلام نے قتل
سے بھی منح کیا ہے محرفتنہ سے اس سے بھی زیادہ زور کے ساتھ منح کیا ہے۔ افسوس کی بات ہے
کہ عام طور پر لوگ قتل سے تو بچنے کی کوشش کرتے ہیں محرفتہ سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے۔
اگر ان کے سامنے کمی قتل کا ذکر کریں تو وہ کمیں گے کہ افسوس کہ لوگ اس قدر بگڑ گئے ہیں کہ
ایک ہائیوں کو قتل کرنے سے در اپنے نمیں کرتے مگر خود فتنہ کے لئے تیار ہوجائیں گے اور نہ
صرف تیار ہوں گے بلکہ فتنہ کھڑا کردیں گے اس لئے ضرورت ہے کہ لوگوں کو فتنہ کی معترت اور
فقصان سے آگاہ کیا جائے کیونکہ جب لوگ میہ نہ سمجھیں کہ فتنہ قتل سے بھی بڑھ کر برا قتل ہے
اس وقت تک امن نہیں ہو سکا۔

آج ہمارے ملک کی ایس حالت اور ایسار تک نظر آرہا ہے کہ کوئی ملک کی موجو وہ حالت و جماعتیں آپس میں مجبت کرتی ہوئی نظر نمیں آتیں۔ آج ہے پہلے محبت کی ایک ایک لیمائی سجھتے تھے اور ہندو مسلمانوں کو بھائی سجھتے تھے اور ہندو مسلمانوں کو بھائی کتے تھے سکھ دونوں کو بھائی قرار دیتے تھے محر آج یہ حالت ہے کہ ہر قوم دوسرے کے خلاف کمری ہے اور ایک قوم دوسری کی دشمن بنی ہوئی ہے جس سے ملک کی ترق بعد سے جماعے کہ جس سے ملک کی ترق بعد ہماری ہے۔

کھے لوگ ہوجہ ہیں اور ہم ہم فتن پر دا زنہیں اتحاد وانقاق میں رخنہ اندازی کرتے ہیں کہ ہم فتنہ کاموجہ ہیں اور ہم زیادہ فتنہ کا کوئی دشمن نہیں ہے اور ہمارے دل سے فتنہ سے زیادہ کوئی چیزدور نہیں ہے ہم جس چیز کو برا مجھتے ہیں وہ وہ ہے جس کے متیبہ میں فتنہ پیدا ہو تاہے ور نہ جس امر کے متعلق ہم یہ سجھتے ہیں کہ اپنے ملک اور اپنے وطن کے لئے مفید ہے اس کے لئے ہر قتم کی قربانیاں کرنے اور ہر طرح کی کالیف اٹھانے کے لئے لیک کمنے کو ہم تیار ہیں۔

یہ فتنہ جو اس وقت مک میں پھیلا جماری ہاجمی مخالفت سے غیرفا کدہ اٹھارہے ہیں۔ ہوا ہے اس کا کیا نتیجہ ہوا ہے ہہ کہ وشن ہم پر بنس رہے ہیں اور وہ جو ہمیں قدر کی نگاہ سے دیکھنے نگلے تنے وہ ففرت اور مقارت سے یکھ رہے ہیں -اگر قومی جذبہ کوئی چزنہ بھی ہو تواس حقارت اور نفرت کوہی دیکھ کرہرایک فخض کے دل میں بیہ جذبہ پیدا ہونا چاہئے کہ فتنہ مٹ جائے گرانسوس ہے کہ اس طرف کوئی توجہ نہیں کی جاتی اور یہ نہیں دیکھاجا تا کہ یہ فتنہ کیوں پیدا ہواہے وہ کیااسباب ہیں جو اس کے پیدا ہونے میں کام کررہے ہیں اور کس طرح یہ مٹ سکتاہے ان باتوں کی طرف توجہ نہ کرنے کا میہ متیجہ ہو رہا ہے کہ جو ذرائع افتیار کئے جارہے ہیں وہ چو نکہ ایسے نہیں ہیں جو فتنہ کو مٹانے کاموجب ہوں اس لئے فتنہ پڑھتا جارہا ہے اور دیکھا گیاہے کہ اس فتنہ کے او قات میں بہت می قومیں ہیں جو ناجائز فا کدہ اٹھار ہی ہیں- چنانچہ مردم شاری کے وقت جو کچھ ہوا ہے اگر اور حالات ہوتے تو اس کے متعلق ا یک شور پڑ جا تا گر آپس کی ناچاتی اور ناانفاتی کی دجہ ہے نمبی کو اس کا خیال بھی نہیں آیا۔ اد نٰ اقوام پہلے یا تو علیحدہ د کھائی جاتی تھیں یا ہندوؤں میں شار کی جاتی تھیں پیر بھی غلطی تھی کہ ان کوہندوؤں میں شامل کیاجا تاتھا کیو نکہ ان کانہ ہب علیورہ ہے اور ان کو علیجرہ ہی د کھانا چاہیے تھا مگر گذشته مردم شاری میں ادنی اقوام ساری کی ساری عیسائیوں میں دکھائی عمی ہیں اور سارے پنجاب میں صرف چند ایک اوٹی اقوام کے لوگ بتائے گئے ہیں۔ طالا تکہ اڑ معالی سو کے قریب چو ڑھے قادیان میں ہی ہیں اس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ اور جگہوں میں بھی کس قدر ہو گئے مگر کچھ لوگوں نے اپنے ذاتی فوا کد ( کونسلوں میں امتخاب وغیرہ) کے لئے ان کو اپنے میں شامل کر لیا ہے۔ پس اس فتم کے شورو شرمیں جو ہندو مسلمانوں میں بریا ہے دو سرے لوگ ایسے فائدے حاصل کر <u>لیتے ہیں</u>۔

فرض اس وقت ملک کا امن بالکل برباد ہوچکا اس وقت ملک کا امن بالکل برباد ہوچکا اس عدم انتحاد کا ذمہ دار فرجب شمیل ہے۔ بھائی بھائی سے لڑرہا ہے اوروہ لوگ جن کو ایک دو سرے کے ساتھ مل کر ملک اور قوم کی ترتی کے لئے کو شش کرنی چاہیے تھی آپس میں ایک دو سرے کے خون کے بیاسے ہورہ ہیں۔ اس کی وجہ ندہی اختلافات جمیں ہو سکتے کیو تکہ نہ ہی انتخلافات کا تو یہ مطلب ہے کہ ایک نہ ہب والے خدا اتک چینچ کا اور طریق جمحتے ہیں اور دو سرے ندہب والے خدا ہے اور یقینا ہے تو ممکن شمیں کہ خدا ایسا کرنے سے خوش ہے کہ ایک ندہ ہب والے دو سرے ندہب والوں کو مارتے اور ان کے مطلح کا شختے مجریں۔ اگر خدا ہے کہ تمام ہے کہ ایک ندہ سرے نہ بھائی ہمائی جمائی ہمائی جمیات تعلق رکھیں۔ میں ہے اس ان ایک دو سرے سے بھائی ہمائی جیسا سوک کریں اور بھائی بھائی جیسا تعلق رکھیں۔ میں ہے انسان ایک دو سرے سے بھائی جیسا سوک کریں اور بھائی بھائی جیسا تعلق رکھیں۔ میں ہے

نہیں کہتا کہ خدا تعالیٰ کا منشاء اس سے زیادہ محمرا تعلق رکھنے کا نہیں بلکہ یہ تو میں نے بطور مثال کہا ہے ۔ورنہ خدا تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ اس سے بھی بڑھ کرا یک دو سرے سے عجبت کریں۔

اسلام کی تعلیم آپس کے سلوک کے متعلق نہیں اختاف کی وجہ سے آپ کے اسلام کی تعلیم آپس کے سلوک کے متعلق نہیں اختاف کی وجہ سے آپ کے انتقات اور سلوک میں کوئی فرق نمیں آتا چاہئے۔ چانچہ آتا ہے۔ وَوَصَنینَا الْإِنْسَانَ بُوالِدَیْهِ حُسْنَا وَانْ حَامَدُ لُولِتُسُورَ وَبُورُ مُنَا اَلْ اِنْسَانَ بُوالِدَیْهِ حُسْنَا وَانْ حَامَدُ لُولِتُسُورَ وَبُورُ مُنَا اَلْ اِنْسَانَ بُوالِدَیْهِ مُنْسَانَ بُوالِدَیْهِ مُنْسَانَ بُوالِدَیْهِ مُنْسَانَ بُوالِدَیْهِ مُنْسَانَ بُوالِدَیْهِ مُنْسَانَ بُولِدِیْمَ مُنْسَانَ بُولِدِیْمَ مُنْسَانَ بُولِدِیْمَ مُنْسَانَ بُولِدَیْمَ مُنْسِی چاہئے کہ این میں چاہئے کہ این میں جاہد میں ان کی بات نہ بانا کہ وکہ ترین کے اور ان کی عمل نے اور مگر دنیاوی معاملات میں تیرا فرض ہے کہ توان سے کیک سلوک کرے۔

تو شرک جس کو اسلام نے بدترین گناہ قرار دیا ہے اس کے ہوتے ہوئے بھی کماہے کہ اگر تیرے مال باپ مشرک ہوں تو بھی ان سے تعلق منقطع نہ کر ہلکہ ان سے حسن سلوک کراو را چھے تعلقات رکھ -

یہ تو قرآن کریم کا تھم ہے اب ہم رسول کریم الفافاتی کے متعلق دیکھتے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت ابو یکر "کی لڑک کے پاس جو رسول کریم الفافاتی کی بوی کی بمن تغییں ان کی والدہ آئی تو انہوں نے رسول کریم الفافاتی سے پوچھا کہ میری ماں آئی ہے اور چاہتی ہے کہ میں اس سے پچھ سلوک کروں گروہ کا فرے کیا ہیں اس سے سلوک کر سکتی ہوں۔ آپ سے فرمایا:۔

"بال كريه ونياوى معالمه ہے اس ميں كوئى حرج نبيں ہے ٥- -

پھر حضرت عمر ﷺ بھے انسان جن کے متعلق مسلمان بھی سجھتے ہیں کہ خشونت والے تھے اور اپنی پہلی حالت میں تکوار لے کررسول کریم کو قتل کرنے کے لئے ککل کھڑے ہوئے تھے۔ان کے متعلق آتا ہے کہ رسول کریم لا لھا لیا گئے نے ان کو ایک مجبۃ دیا جو ریشی تھا۔انہوں نے عرض کی یارسول اللہ میں نے ایک دفعہ آپ کو ریشی جبہ دیا تھا گمر آپ نے اس کو پہند نہ فرمایا تھا اب جھے آپ کو پہن لوں۔ آپ نے فرمایا ہیں نے پہننے کے لئے نہیں دیا کہ ختمہ دیا ہے کہ میں اس کو پہن لوں۔ آپ نے فرمایا ہیں نے پہننے کے لئے نہیں دیا کی کو تحفہ دید دیا جی کہ اس برانہوں نے اپنے اس بھائی کو جو کمہ میں رہتا تھا اور کافر تھا دے

<u>يا</u> -

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نہ ہی فیر بہد و نیاوی معاملات میں مانع اتحاد نہیں اختاف کی وجہ سے تعلقات اور سلوک منظم نہیں ہوجاتا بلکہ اس لڑائی کے زمانہ میں کافررشتہ داروں سے سلوک کئے جاتے تھے۔ پس مسلمانوں کی طرف سے یہ نہیں کما جاسکا کہ چو تکہ ہمیں ان سے نہ ہمی اختلاف ہے اس لئے ہم ان سے دنیاوی معاملات کے متعلق القاق نہیں رکھ سکتے اور اس بارے میں ہماری ان سے صلح نہیں ہو کتی کیو نکہ کوئی نہ ہب ہمی یہ نہیں کے گاکہ دنیاوی معاملات میں دو سرے نہ اہب کے لوگوں سے اتحاد نہ کرو بلکہ ان سے لڑتے ہمگڑتے رہو۔ یہ بات فطرت صحیحہ کے خلاف ہے جو لؤگوں سے اتحاد نہ کرو بلکہ ان سے لڑتے ہمگڑتے رہو۔ یہ بات فطرت صحیحہ کے خلاف ہے جو لئے ہماری کی بیات نہ انہیں گے۔

پن جبکہ نہ ہی اختاف دنیاوی

ہندو مسلمانوں میں کیوں اشحاد قائم نہیں رہا۔

منداد کے خلاف نہیں اور اسلام کو جور کرتی ہیں کہ آپی مسلانوں مسلمانوں میں فساد ہے۔ ایک طرف تو دنیاوی

منرو ریات ان کو مجبور کرتی ہیں کہ آپی میں اتفاق واتحاد رکھیں اور مل کر رہیں اور دو سری

طرف ہرایک نہ ہب یہ کتا ہے کہ ایک دو سرے کے بھائی بن کر رہو تو کیوں ان میں فساد ہوتے

ہیں اور کیوں ان کا اتحاد قائم نہیں رہتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندو مسلمانوں میں جو اتحاد اور صلح

ہوئی تھی وہ اسی بنیاو پر نہ تھی جو بھٹہ قائم رہتی بلکہ وقتی ضرور توں اور جو شوں ہے قائم وہ اٹھا کہ مضلی ہو گئی تھی اور جو کام اس طرح کیا جا تا ہے اس کا نتیجہ بھٹہ تراب لگتا ہے ایسانی اس صلح کی مضبوط

متعلق ہوا۔ جب نوگوں میں جوش نہ رہاتو صلح بھی نہ رہی۔ اگر ایسانہ کیا جا تا اور صلح کی مضبوط

میں صلح ہوتی ہے اور ٹوٹ بھی جاتی ہے۔ قومیں آئیں میں صلح کرتی ہیں اور پھر لؤائی بھی کرتی ہیں

میں صلح ہوتی ہے اور ٹوٹ بھی جاتی ہے۔ قومیں آئیں میں صلح کرتی ہیں اور پھر لؤائی بھی کرتی ہیں

میں صلح ہوتی ہے اور ٹوٹ بھی جاتی ہے۔ قومیں آئیں میں صلح کرتی ہیں اور پھر لؤائی بھی کرتی ہیں

میں اسلے ہوتی ہے اور ٹوٹ بھی جاتی ہے۔ قومیں آئیں میں صلح کرتی ہیں اور پھر لؤائی بھی کرتی ہیں

میں اس موجا تے ہوں جب کوئی جوائی عربی مرتا ہے تواس کے متعلق بہت زیادہ افسوس نہ ہوتی کیا جاتا ہے اس کے متعلق بہت زیادہ افسوس نہ ہوتی کیا جاتا ہے اس طرح آگر بندو مسلمانوں کی صلح اپنا وقت گزار کر ٹوٹی تو اتنا افسوس نہ ہوتی کیا بہتے ہیں جاتھ کیا ہوتی گئی ہیں۔

میں کا از وقت ٹوٹ گئی اس گئی زیادہ افسوس کے قابل ہے۔

اوراس کے ٹوٹے کی وجہ اول اور اس کے ٹوٹے کی وجہ یمی ہے کہ اس کی بنیاد و قتی ہوش پر تھی اس کے ٹوٹے کی وجہ اول اور ہوش نہ رہنے پرای طرح کر گئی جس طرح اگر ایک بیار آدی کو عظیم الثان خوشجزی سنائی جائے تو پہلے اگر وہ دو سرول کے سمارے کھڑا ہو تاہے تواس وقت خود بخو د کھڑا ہو جائے گاگراس کے بعد اس کو پہلے ہے بھی زیادہ کمڑوری محسوس ہوگا ای طرح وقتی ہوشے تھر بھرا یک دو سرے سے لڑنے لگ گئے اور پہلے ہوگئے تحر بھرا یک دو سرے سے لڑنے لگ گئے اور پہلے ہے بھی زیادہ لڑنے لگ گئے اور پہلے سے بھی زیادہ لڑنے لگ گئے اور پہلے سے بھی زیادہ لڑنے لگ گئے اور پہلے سے بھی زیادہ لڑنے لگ گئے اور پہلے

صلح قائم نہ رہنے کی ایک اور وجہ اور وہ یہ کہ لوگوں کی نیس ورست نہ تھیں۔ پکھ عرصہ ہواای بگد میں نے ایک اور وجہ اور وہ یہ کہ لوگوں کی نیس ورست نہ تھیں۔ پکھ عرصہ ہواای بگد میں نے ایک لیکچر ویے ہوئی بیان کیا تھا کہ جب نیس نیک نہ ہوں اس وقت تک صلح نہیں ہو سکتی اور اگر ہوجائے تو قائم نہیں رہ سکتی چنا نچہ ایسانی ہوا۔ اس کے متعلق میں صرف مسلمانوں پر الزام نہیں لگا تا ہور کے مزد کو اس بھی اور اگر ہوجائے تو تائم نہیں ان مطالمات سے الگ سمجھاجا تا ہے اس لئے ہم نزد یک دونوں پر بیا افزام لگتا ہے۔ چو تکہ ہمیں ان مطالمات سے الگ سمجھاجا تا ہے اس لئے ہم دونوں کے اوگ تعلق رکھتے ہیں اور دونوں بھاعوں کے لوگ طبح ہیں جنموں نے اس حقیقت بتادی اس لئے میں دونوں کے متعلق کمتا ہوں کہ ان کی نیش درست نہ تھیں۔ ہم سے ایسے ہندو ملے جنموں نے کہا کہ مسلمان ہیرونی ممالک کے مسلمانوں پر اپنی اطاعت کا انحصار رکھتے ہیں حمرسوراجیہ مل لینے دو ہم ان کی خبر لے لیس کے ای طرح ہم سے ایسے مسلمان ملے جنموں نے کہا ہندووں کو اپنی کثرت کا تحصار کیتے ہیں حکوسوراجیہ مل لینے دو ہم ان کی خبر لے لیس کے ای طرح ہم سے ایسے مسلمان میل جنموں نے کہا ہندووں کی نیتیں درست نہ تھیں اور صلح چو تکہ نیتوں کی صفائی کے بغیر نہیں کر سے کہاں کے نیز میں اس کے نہ ہوئی۔

ان میں سے دو پہلی باتیں تو بطور مقصد کے تھیں اور تیسری ذریعہ کے طور پر محر نتیوں الیک

تخیس کہ جویاتو خاص وقت سے تعلق رکھتی تھیں یا ایک غلط بنیا دپر تھیں کہ قائم نہ رہ سکتی تھیں۔

مثل یہ کہنا کہ سوراج ایک سال کے اند رنا ممکن تھا

موراج ایک سال کے اند رنا ممکن تھا

مل جائے گاس کا کوئی بقین ہی ہیں کہ شیل کرستا تھا

سوائے ان لوگوں کے جو سیاسیات میں دخل نہیں رکھتے تھے۔ ان ایام میں گئی جو شیلے طالب علموں

نے جھ سے بوچھا کہ ایک سال میں سوراج مل جانا کیوں نا ممکن سے ؟ اس وقت ان کو سمجھانا مشکل

قا۔ مگر میں دیکھتا تھا کہ بیات غلط ہے اور ضرور غلط طابت ہوگی۔ جرمنی کی حکومت کو کئی سلطنین

مل کرمٹانا چاہتی تھیں اور اس کے لئے پانچ سال صرف ہوئے اور پھر بھی اس کے سارے ملک پر

اتخادی بضنہ نہ کرستے ۔ جب وہ حکومت نہ مٹ سکی تو یہ کس طرح ممکن تھا کہ ایس کے صارے ملک پر

اتخادی بضنہ نہ کرشے ۔ جب وہ حکومت نہ مٹ سکی تو یہ کس طرح ممکن تھا کہ ایس کے حکومت جس

اتخادی بضنہ پر فتح حاصل کی اس کو ایک سال میں ہندوستانی ہیں وستان سے نکال دیں۔ پھر کیوں سے کہا

ایک کہ ایک سال میں سوراجیہ حاصل ہو جائے گا۔ بات یہ ہے کہ لیے وعدہ پر لوگ کام کرنے کے

لئے تیار مہوجاتے ہیں اس کئے میں کہ اسٹے سال کون قربانی کرے مگرا کیک آدھ سال کے لئے

اگر کہ ماجائے تو ذمیندار بھی کہ دیے ہیں کہ اسٹے سال کون قربانی کرے مگرا کیک آدھ سال کے لئے

کے لئے تیار ہوجاتے ہیں اس کئے موراج کے حصول کے لئے ایک سال کا عرصہ رکھا گیا جس کا تیجہ یہ ہوا کہ لوگوں ٹیں بڑاجو ش بیدا ہو گیااہ ور سوراجیہ نہ ملاتوان میں مایو ہی بیدا ہو گیا اور سوراجیہ نہ ملاتوان میں مایو ہی بیدا ہو گیا۔

کبھی نہ کی تھیں مگرجب سال ختم ہوگیااہ ور سوراجیہ نہ ملاتوان میں مایو ہی بیدا ہو گیا۔

اس وقت کہاگیا کہ سوراجیہ کے لئے پچھ شریس تھیں جن کو پورا نہیں کیاگیا اس لئے وہ ماصل نہیں ہوا آگرچہ جب اعلان کیاگیا تھا اس وقت کوئی شریس نہ لگائی گئی تھیں۔ بعد ش لگائی گئی تھیں وہ ایسی تھیں کہ خود شرمیں لگانے والے بھی بھی سیحتے تھے کہ وہ اشتے تو شرمیں لگانے والے بھی بھی سیحتے تھے کہ وہ اشتے تلیل عرصہ میں ہراڑ پوری نہیں ہو سکیں گی۔ شٹائی کماگیا کہ اگر سارا ملک تیار ہوجائے تو سوراجیہ مل بل جائے گا گریہ ایسی شرمیس تھیں جو بھی پوری نہ ہو سکتی تھیں۔ استے تھوڑے عرصہ میں تو سلطنیں بھی سی ملک کے سارے لوگوں کو ایک کام کے لئے تیار نہیں کر سکتیں پھریہ لوگ سی طرح کر سکتے تھے۔ اگر بزیاج سال کے عرصہ میں اپنے ملک کے صرف ایک حصہ کو جبری بحرتی بھرتے کی سال کے عرصہ میں اپنے ملک کے صرف ایک حصہ کو جبری بحرتی کے طرح کرسکتے بھر سوراجیہ حاصل کرنے والے سارے ہندوستان کو استے عرصہ میں کس طرح کرسکتے تھے۔ گریہ جانے ہوئے انہوں نے لوگوں ہے کہا کہ ایک سال میں سوراجیہ حاصل کرنے والے سارے ہندوستان کو استے عرصہ میں کس طرح کرسکتے تھے۔ گریہ جانے ہوئے انہوں نے لوگوں ہے کہا کہ ایک سال میں سوراجیہ حاصل کرنے والے سارے ہندوستان کو استے عرصہ میں کیا میں میں اس میں سوراجیہ حاصل کرنے والے سارے ہندوستان کو استے عرصہ میں کس طرح کرسکتے تھے۔ گریہ جانے ہوئے انہوں نے لوگوں ہے کہا کہ ایک سال میں سوراجیہ حاصل

ہو جاہئے گابیہ محض لوگوں میں جوش پیدا کرنے کے لئے تھا۔

دو سرامتلہ خلافت کامتلہ تھا۔ اس سے لوگوں میں جوش پیدا کیا گیااور اس خلافت کامسکلہ خلافت کامسکلہ کروں گا۔

ہم پہلے ہندوستانی پھرہندو یا مسلم ہیں ہیہ تیسرا مسلہ اختلاف کا تعاجں کے متعلق کما ایک خوشکن مگربے معنی اور مصر فقرہ ہے کما کیا کہ پہلے ہم ہندوستانی ہیں اور پھر

ہندویا مسلمان اس لئے نہ ہجی اختلاف کو چھوڑ وینا چاہئے۔ بیں پہلے بیہ بیان کرچکا ہوں کہ باو جود

نہ ہجی اختلاف کے صلح اور اتحاو ہو سکتا ہے اور نہ ہب سلم بیں روک نہیں ہو سکتا گراس بیں شبہ

نہ ہیں اختلاف کے صلح اور اتحاو ہو سکتا ہے اور نہ ہب سلم بیں روک نہیں ہو سکتا گراس بیں شبہ

نہ ہیں کہ نہ ہب کی وجہ ہے ایسے فساد پیدا ہوتے ہیں کہ جن کے دور کئے بغیر صلح نہیں ہو سکتی گرا

کہا گیا کہ ان باتوں کو بالکل بھول جاڈ کیو تکہ ہم لوگ پسلے ہندو ستانی اور چھربندویا مسلمان ہیں گین

یہ فقرہ ایسا بھی جم ما مطلب کوئی نہ سمجھ مشکتا ہوا رہیا ہی فقرہ ہے کہ اگر کوئی واہئی گال

نظر آتے ہیں لیون عمل ان کی پچھے حقیقت نہیں ہوتی جسے انجیل کا بیہ فقرہ ہے کہ اگر کوئی واہئی گال

نر عمل نجے مارے تو دو مری بھی اس کی طرف چھیروے تھ بیہ بڑا خوشما فقرہ ہے کہ اگر کوئی دائی عمل

نر عمل کر سے گا مصرے متعلق ایک لطیفہ مشہور ہے کہ کوئی پادری کھڑا و عظ کر را بھا اور اسے دو حظ

میں رسول کر یم الکھڑائی کو گالیاں وے رہا تھا اس پر ایک مسلمان کو غصہ آیا اور اسے دار نے لگا۔

میری طرف کر دیں تاکہ بیں اس بے بھی تھیٹر مارور وی کوری کے کہا اس وقت بیں تماری تعلیم ہے کہا اس وقت بیں تماری تعلیم بے مواقع

عمل کروں گا اور اس کا بدلہ لو لگا نجیل کی تعلیم پر عمل نہیں کروں گا۔ اور ونیا بیں ایسے مواقع

میری طرف کردی گا اور اس کا بدلہ لو لگا نجیل کی تعلیم پر عمل نہیں کروں گا۔ اور ونیا بیں ایسے مواقع

میری طرف کردی بی قرم میں کی جی تعلیم پر عمل نہیں کروں گا۔ اور ونیا بیں ایسے مواقع

میں کروں گا اور اس کا بدلہ لو لگا نجیل کی تعلیم پر عمل نہیں کروں گا۔ اور ونیا بیں ایسے نمواقع

میں میں بیا جس برعمل نہیں کیا جاسکا۔

ای طرخ به فقرہ تھاجو بزی کثرت ہے استعال کیاجا تا تھا کہ ہم پہلے ہندوستانی ہیں اور پھر ہندو یا مسلمان - گراس کامطلب کیا تھا کیا یہ پہلے ہندوستان نے پیدا کیااور پھر ہندویا مسلمان ہنا گربہ غلط ہے اور وقت کے لحاظ ہے میہ فقرہ درست نہیں ہو سکتا کیو نکہ ند ہب کا تعلق خداہے ہو تاہے اور

فدا پہلے پیدا کردیتا ہے پھر ملک ہے تعلق پیدا ہو تا ہے - باتی رہی فضیلت کہ بیر کہنے والا کہتا ہے میں نہ ہب کو ادنی سمجھتا ہوں اور ہندوستانیت کو اعلیٰ سے بھی غلط ہے کیونکہ غہب کے مقالبے میں و طنبت کچھ حقیقت نہیں رکھتی-ہندواگریہ فقرہ کتے تھے تواوربات ہے تکر مجھے مسلمانوں پر حیرت آتی تھی کہ وہ کس طرح یہ کمہ سکتے ہیں۔اگر سوال درجہ کاہے کہ کس کو قبول کروتو یہ صاف بات ہے کہ ذہب پر ملک کو ترجح نمیں دی جاسکتی - اور اگر کوئی کمتاہے کہ ذہب ملک کی محبت میں روک ہے تو یہ بھی نہیں ہو سکتا اس لئے کوئی مسلمان یہ نہیں کمہ سکتا کہ میں ہندوستانی پہلے ہوں اور پھر مسلمان- اور اگر کوئی ہے کہتا ہے تو وہ نہ ہب پر ملک کو ترجع دیتا ہے اور اگر ہے کہتا ہے کہ ند بب وبال فتم بوجاتا به اور آم وطنيت شروع بوتى ب توبه بحى غلطب كونكه فد بب كتا ہے کہ ندیس بہاں ختم ہو تاہوں اور نہ وہاں اس لئے بھی کماجا سکتاہے کہ بیں مسلمان ہندوستانی موں كيونكد اسلام كتا ہے كد محت الوطن مِن الإيشان المديم كد وطن كى عجت ايمان ميں داخل ہے۔ ایس اعلیٰ تعلیم کے ہوتے ہوئے کسی اور فقرہ کے ایجاد کی قطعاً ضرورت نہیں ہے کیونکہ جب بانی ٔ اسلام علیہ العلوٰۃ السلام کاارشاد ہے کہ وطن سے محبت کرنااسلام میں داخل ہے تو کوئی مسلمان مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اپنے وطن کی محبت اس کے دل بیں نہ ہو- پس میں اگر وطن کے لئے کوئی قربانی کرنا چاہتا ہوں تو چھے کمی بے معنی فقرہ کے ایجاد کی ضرورت نہیں۔ بیں پہلے بھی ﷺ بھی اور بعد میں بھی مسلمان ہی ہوں اور اس حالت میں قربانی کرسکتا ہوں- پس مىلمانوں كے لئے اس فقرہ كے ایجاد كى قطعاً ضرورت نہيں تقی-

یہ وہ تین ہاتیں تغییں جن پر اتحاد کی بنیا در کھی گی ادریہ تنیوں عارضی اور فیرطبی تغییں۔

اب بین یہ بنانا چاہتا ہوں کہ اس اتحاد

عارضی اتحاد کے بعد اختلاف کے موجبات

کہ مسلہ ظلافت کا مل جیب طرح ہوگیا۔ خد اتعالی نے ترکوں کو یو نافیوں پر فتح دی ادر یو رپین

عاقتوں نے سجھ لیا کہ اگر اب ہم یو بان کی طرف داری کرتے ہیں تو خطرناک بنگ شروع ہو جاتی

ہو طاقتیں جو تک پہلے ہی جنگ ہے حتی ہوئی خمیں اس کے انہوں نے صلح کرا دی ادھر

ترکوں نے ظیفہ کے افتیارات کافیعلہ کردیا اور کمہ دیا کہ خلیفہ کے لئے حکومت کی ضرورت

مشیں اس طرح اس سوال کا حل ہوگیا کہ ظیفہ کے لئے سیاست ضروری ہے۔ پہلے یہ حل کی کے

خال ہیں نہ تھاکہ اس کا تنجید یہ ہوا کہ لوگوں میں ظلافت کے متعلق جو ش شروا۔

د و سری بات میہ ہوئی کہ جب مقررہ مدت میں سوراج نہ طانولوگ لیڈ روں سے ید خلن ہو گئے دہ سمجھے کہ ہم ہے بے فا کدہ قربانیاں کرائی گئی ہیں اور بلاوجہ خراب کیا گیا ہے -

تیسری وجہ بیہ ہوئی کہ کانگریس میں اصولی غلطیاں پیدا ہوشکئیں- دنیا میں دوفتم کی حکومتیں ہوتی ہیں ایک محضی اور دو مری قومی لینی جمہوری ان کے سوا اور کوئی طریق حکومت ایسانسیں ہوا جس سے لیے عرصہ تک کام جلایا گیا ہو گر کا نگرس کی حکومت نہ انفرادی لینی محفق رہی اور نہ جہوری-جہوری تواس لئے نہ رہی کہ مسٹر گاند ھی کے مقابلہ میں کا گلریس میں کوئی بول نہ سکتا تھاجو وہ چاہتے تھے وہی کا گھریس سے منواتے تھے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کا گھریس جے جمہوری سمجھا جا ہا تھاوہ ٹوٹ مٹی اور لوگ فحف کے پیچیے چل پڑے اس طرح محنعی حکومت ہو گئی- اب محنص حکومت میں قائم مقام کاہونا ضروری تجاجیسا کہ یادشاہ کے بعد اس کابیٹانا مزد کیاجا تاہے اور اگر پریذیڈنٹ ہو تا ہے تو اس کابھی قائم مقام تجویز کیاجا تا ہے گر کانگریس میں گو محنفی حکومت قائم ہو گئی تھی لیکن کوئی قائم مقام نہ بنایا کیا تھااور چو تکہ لوگوں کو مسٹرگاندھی کی ذات سے تعلق تھا اس لئے کمی اور ہے ان کو ایبا تعلق نہ بیدا ہوسکا۔ اگر لوگوں کو عہدہ ہے تعلق ہو تا تو عمدہ ک عزت کی جاتی- اور جو اس عمدہ پر مقرر ہو تا اس کی ولی ہی عزت کی جاتی جیسے پہلے گی- مثلاً رو زولٹ امریکہ کا پریڈیڈٹ تھا تولوگ اس کی عزت کرتے تھے جب وہ نہ رہا اور اس کی جگہ دو سرا ہوا۔ تواس کی عزت کرنے لگے کیو نکہ اس میں عمدہ پریذیڈنٹ کی عزت تھی نہ کہ کسی کی ذاتی عزت - اگر مسٹرگاند همی کی عزت ؤکٹیٹریا پریڈیڈنٹ ہونے کی وجہ سے ہوتی تو ان کی جگہ جو بھی مقرر ہو تا اس کی بھی عزت کی جاتی اور اس کا بھی اسی طرح تھم ماناجا تا جس طرح مسٹر گاند ھی كالوك مانة تق ليكن جو تكدان كى عزت ان كى ذات كى وجد كى جاتى تقى اس لئے بتيجد بيد موا کہ جب حکومت نے ان کو لوگوں سے علیحدہ کردیا تو ان کے قائم مقام کو لوگوں میں وہ عزت عاصل نه ہوئی جو ان کی تھی۔اوراد هر کا تکریس کی جہوریت ٹوٹ چکی تھی اس کتے کا تکریس کی طاقت تترّبتر ہو گئی-اگران کی هخصیت نہ قائم کی جاتی اوراگر هخصیت قائم کی جاتی تو بطور عمدہ کے ہوتی تو ان کے علیحدہ ہوتے ہی دو سمرا ہخص ان کی جگہ مقرر کیا جاتا اور لوگ اس کو مانے لگ هاتے۔ گرابیانہ کیاگیاجس کا نتیجہ خطرناک لکلا-

چوتھی بات یہ ہوئی کہ جولوگ ٹکالیف اٹھاتے اور مشکلات برداشت کرتے رہے تھے ان کو آہستہ آہستہ مشکلات بزی نظر آنے لگیں۔ پیلے مسلمانوں نے خیال کیا کہ ہم سب پچھ قرمان کردیں گے لیکن جب و قتی جو ش ختم ہو گیا تو ہیہ <u>گئے کہ</u> کہ ہم کو بھی حقوق ملنے چاہیئیں اور ہیے ٹھیک نہیں کہ ہمارے حقوق دو سروں کے قبضے میں ہوں بیابات ہندو دُن کو شاق گذری اور اس پر نقنہ میدا ہو گیا۔

یا نچ میں بات سے ہوئی کہ ایام شورش میں ہندوؤں کو جوعظمت حاصل ہو چکی تھی اس سے ان میں سے بعض نے ناجائز فائدوا ٹھنانا شروع کردیا - میں سے بعض ہندوؤں کے متعلق کمد رہا ہوں اس سے ہندو بھی ناراض ہو نگے اور مسلمان بھی - ہندو تو اس لئے کہ بعض بھی کیوں کما گیا ہے اور مسلمان اس لئے کہ سارے کیول نہیں کما گمرش ان میں سے کسی کے خیال کی بھی پیروی کروں گا تو وہ جھوٹ ہوگا-اصل بات کی ہے کہ بعض ہندوا لیے تھے نہ کہ سارے -

پس ان بعض ہندوؤں نے ناجائز فا کدے اٹھائے ہندوؤں نے ناجائز فا کدے اٹھائے اور ان کی عظمت مسلمانوں میں قائم ہو چکی تھی اس لئے بعض ہندوؤں نے ان کو ہندو نہ جب کی صداقت کے طور پر مسلمانوں کے سامنے چیش کیااور اس طرح مسلمانوں کو ہندوہنا نے لگے۔ جب مسلمانوں نے دیکھا کہ ان کادین بھی ہاتھ ہے جلا تو وہ برخلاف کوڑے ہوگئے۔

دو سمری بات ہندوؤں کی نمر ہی ہے صبح ہوا ہے۔ بعض شرائلا منوانا چاہتے ہیں جنہیں وہ نہیں مانتے تو انہوں نے کما کہ سب مسلمانوں کو ہندو بنالینا

چاہئے تاکہ کوئی مسلمان نہ رہے۔ چاہئے تاکہ کوئی مسلمان نہ رہے۔ تیمری بات ہندووں کے لئے یہ ہوگئی کہ مسلمانوں نے علاء کی جو مجلس قائم کی تھی اس کے

یرن پات ہیں ہودوں کے سے میہ ہو کی میں سمبھا کہ کانگریس کے سارے اختیارات اس کے ہاتھ میں چلے گئے ہیں اور وہ ہمارے علقہ اڑے ہاہم ہے -

ان باتوں کو مرفاد ہے کی تجویز اسی قربانیاں کو مد نظر رکھ کرجب ہندوؤں نے دیکھا کہ لوگ مسلمانوں کو مرفاد ہے کی تجویز اسی قربانیاں روز روز نہیں کرسکتے اور جب انہوں نے دیکھا کہ مرفرگاندھی کی الی عظمت مسلمانوں میں قائم ہو گئی ہے کہ مسلمان نہ ہی طور پر ان کی قدر کرتے ہیں اور یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر نبوت جاری ہوتی تو ان کو کمتی تواس ہے انہوں نے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور یہ ارادہ کیا کہ مسلمانوں کو ہندوستان سے بالکل منادیا جائے مگران کا یہ کہناکہ مسلمانوں کے ہندوستان سے بالکل منادیا جائے مگران کا یہ کہناکہ مسلمانوں کے ہندوستان سے مدت جانے سے امن قائم ہوجائے گا الکل غلط تھا کہ نکہ

ہندو کوئی نہ بہ نمیں ہے بلکہ مختلف فرقے ہیں جو اپنے آپ کو ہندو کتے ہیں۔ پکھ عرصہ ہوا اخبار

یڈر میں ہندو نہ ہب کے متعلق مضامین چھے تھے جو مختلف لوگوں نے لکھے تھے ان میں ہے ایک

نے لکھا تھا کہ کئی نہ اہب کو جمع کر کے ہندو نہ ہب بنادیا گیا ہے۔ تو ہندو خود کوئی نہ ہب نمیں ہے اگر

مسلمان ہندوستان ہے مٹ گئے تو ان کی آپس میں لڑائی شروع ہوجائے گی کیا مسلمانوں سے پہلے

ان میں لڑائیاں نہ ہوتی تھیں؟ بدھوں اور جینیوں میں کس قد رلڑائیاں ہوئیں۔ مختلف فرقوں نے

ایک دو سرے کو کس نے دردی ہے قتل کیا اور اس طرح قتل کیا کہ بعض قو موں کا ایک آدی بھی

نے چھو ڈا۔ پس اگر مسلمان اور اگریز ہندوستان سے نکل جائیں تو ہندو کہلانے والے آپس میں

لڑیں گے اس لئے یا تو یہ فیصلہ کرلینا چاہئے کہ ہندودک کا بھی کوئی ایک ہی فرقہ ہندوستان میں

رہے۔ ورنہ یاد رکھنا چاہئے کہ مسلمانوں سے ہندوستان خال کرا دینے سے صلح نہیں ہو سکتی۔

دراصل مسلم نیتوں کی صفائی ہے ہی مسلمانوں سے ہندوستان خال کرا دینے سے صلح نہیں ہو سکتی۔

دراصل مسلم نیتوں کی صفائی ہے ہی مسلمانوں سے ہندوستان طال کرا دینے سے صلح نہیں ہو سکتی۔

اس کوشش کا کیا تجھ وٹی باتوں پر تنا زعات مسلمانوں کے منانے کے لئے شروع ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے سیسی چھوٹی چھوٹی چھوٹی باتوں پر تنا زعات مسلمانوں کے منانے کے لئے شروع ہوتی ہے کہ مسلمانوں علیہ سیسی منان گاہے اس وجہ ہے وہ چھوٹی چھوٹی باقوں کو تم ہب بنا کر لڑنے گئے۔ کمیں طوس پر لڑائی ہوئی 'کمیں تعزینے پر 'کمیں اذان پر اسی طرح ہندو دک نے اگر ان باتوں پر کوئی تعزین گئے ہیں تاہ ہم ہاج بھائیں گے اور مجدوں کے باس سے گذریں گے ۔اگر ان باتوں پر کوئی فور کرے توجیان رہ جائے کہ ہیر بیٹ اور کو جمان کی اور کے بیل کیا گان کا بتا فااور رو کناوو توں بچوں والی باتیں بیس ۔ میرے نزدیک تو تعزینے بیل وہ کی ہوان کو تم ہب کا چر و نمیں اور اگر ہوں تو ان کے ایک رست سے گذر نے بیس کوئی فیشا ہو سکتی ہو گئی ہے۔ اس طرح باجانا بیا جب کا فرح کی ہنگ ہو سکتی ہو سکتی ہے۔ اس طرح باجانا بیا ہے۔

ا سے یو سرور ہیں اور ہیں ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی حقلیں ٹھکانے نہیں رہیں اور سے بچوں کی می باتیں کرنے لگ گئے ہیں۔ باتیں کرنے لگ گئے ہیں۔ سگا فی چرا یک اور تحریک جو ان فعادوں کی وجہ سے نہیں بلکہ پہلے کی تھی اس کو اب زیادہ

زور حاصل ہو گیا اور دو مسلفن کی تحریک ہے۔ جماجا تا ہے کہ یہ تحریک ہندو مسلمانوں

موجودہ فعادات کی وجہ سے شروع ہوئی تحریرہ محض پنڈت مالو یہ صاحب کے حالات سے

واقف ہوگا ہے معلوم ہوگا کہ جب سے انہوں نے ہوش منبھالا ہے اس وقت سے اس تحریک

میں گے ہوئے ہیں۔ ہاں پہلے ان کی کوئی ہات نہیں سنتا تھا تحریکان کے واقع سے انہوں نے فائدہ

میں گے ہوئے واقع سے انہوں کے لئے تیار کرلیا ہے۔

مسلمان اس تحریک سے بدک گے اور انہوں نے کمنا شروع کردیا کہ ہندوؤل کی سے کیٹیال جو
الگ بن رہی ہیں سے ہمارے خلاف اور ہمیں نقصان پہنچائے کے لئے بی ہیں سے نہیں بنی چاہئیں۔
فسادات کے بعد اس تحریک کے زور کھڑ جائے کی وجہ سے مسلمانوں کو یک خیال آیا کہ یہ فسادات
کے بعد شروع ہوئی ہے۔ مگردراصل سے پہلے کی شروع ہے جن طلات کے ماتحت اس میں زور آیا
ہوان کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے مسلمانوں کے خلاف کمہ سکتے ہیں۔ ورشہ کوئی وجہ شہیں کہ
مسلمان اس تحریک یہ ناراض ہوں اور یہ کہیں کہ جندو کھوں اس یر عمل کرتے ہیں۔

شد ھی بر ناراض کیوں ہیں۔ ہندو دوں کو جہتا ہے کہ یہ ہندوؤں نے شروع کی اور مسلمانوں کے سیکر سیک شکر کا ایسانوں کی گریں قطعان میں سمجھتا کہ مسلمان شد ھی پر ناراض کیوں ہیں۔ ہندوؤں کا شد ھی کو جاری کرنا ایسانی ہے چیے مسلمانوں کا دو سروں کو اپنے قد جب میں وا شل کرتا ہے تو ہم ناراض کیوں ہوں۔ عیسائی ہندوؤں ہے تو ہم ناراض کیوں ہوں۔ عیسائی ہندوؤں ہے تو ہم ناراض نہیں ہوتا تھریہ سمجھ عیسائی ہندوؤں ہے تو ہم ناراض نہیں ہیں۔ میں نام سملمان ہندوؤں ہے شد ھی کی وجہ ہے کیوں ناراض ہیں۔ میں نے بارہا اپنی مشکم وی سالم کو کی میں اور سیک کو کی واضل کرنے کی اجازت نہیں اس مشکم وی سالم کو کی ہوتھی کو اور شی ہونے کی مسلمانوں کے لئے کو کی وجہتے کیوں کا داض ہونے کی مسلمانوں کے لئے کو کی وجہتے کیوں کو داخل کرنے کی اجازت نہیں اس مسلمان ناراض ہیں تم میں کہتا ہوں اس پر تو ان کے پیڈ توں کو ناراض ہونا چاہتے نہ کہ ہمیں۔ لئے مسلمان ناراض ہیں تم میں کہتا ہوں اس پر تو ان کے پیڈ توں کو ناراض ہونا چاہتے نہ کہ ہمیں۔ لئے مسلمان ناراض ہیں تم میں ہونا چاہتے اور بیں تو اس کو نمایت ہی پند میں۔ نرد یک مسلمانوں کو شد ھی پر قطعانا راض نہیں ہونا چاہتے اور بیں تو اس کو نمایت ہی پند کرتا ہوں کیونکہ جب تک کسی تو م ہیں ہو دلولہ نہ ہو کہ دو مروں کو اپنے اندروا شل کرے اس ورت کہ دو مروں کو اللہ بیدا ہوں جارے بردوؤں ہیں یہ دلولہ بیدا ہو دائے۔ ورت تک وہ بی دو مروں ہیں داخل نہیں ہو عتی اب جبکہ ہندوؤں ہیں ہو دلولہ بیدا ہو رہ ہی دو مروں ہیں داخل نہیں ہو عتی اب جبکہ ہندوؤں ہیں ہو دلولہ بیدا ہو رہ ہی

کہ دو مروں کو اپنے اندر داخل کریں تو وہ بہ نبیت اس کے جلدی مسلمان بنالئے جائیں گے کہ وہ پہلی حالت میں رہیے۔ پس میں شدر معی کی تحریک پر ناراض نہیں موں اور نہ اسے ناپیند کر تا ہوں ہاں اس کے لئے جو ناجائز ذرائع اختیار کئے گئے ہیں ان کو ضرور ناپیند کر تا ہوں۔

چونکہ میں وہ انسان ہوں مشکر میں کہا قاعدہ مقابلہ سب سے پہلے ہم نے شروع کیا جس نے سب سے پہلے مشکر میں کا خت سروت کم از کم الیے سوآدی کام شد می کے مقابلہ میں مقابلہ میں مقابلہ میں کا تحت ہروقت کم از کم الیے سوآدی کام کررہے ہیں کہ جس کو وہ جہاں کھڑا کرے وہیں کھڑے رہتے ہیں اور جہاں بشحائے وہیں بیٹے رہتے ہیں خواہ کیں ہی مشکلات اور کالیف ان کو پیش آئیں اس لئے شد می کے متعلق ہو طالات بھے معلوم ہیں وہ اور کی کو معلوم نہیں ہیں۔ بعض لوگوں نے اس تحریک میں بھی ناجائز ورائح استعمال کئے پھر میں نے دوبعض "کما ہے کیو نکہ بعض ہندو شد می کے ظاف بھی ہیں اور بعض استعمال کئے پھر میں نے دوبعض میں اور بعض ہیں اور بعض

قربض نے ناجائز ذرائع استعال کے میڈووک نے شد تھی میں ناجائز ذرائع اختیار کئے کے دہ ذرائع کیا بتے وہ کئی قتم کے سے مثلاً(۱) اس بات پر لیکچود یے گئے کہ مشرگاند ھی کو مسلمانوں نے اپنالیڈ رمان لیا ہے اور سے بتی اللہ اس قدر مشہور ہو چکی تنی کہ وہ لوگ جو پہا ڈوں میں رہتے اب تک بھی بچٹی ہوئی تنی اس لیے ملائے ملائے بھی اپنی مسلمانوں نے مشرگاند ھی کو اپنالیڈ رمان لیا ہے ۔ پجران کو کما جاتا نہوں نے کما ہے کہ تب تک ہمام ہندوستانیوں جاتا نہوں نے کما ہے کہ سبت تک تمام ہندوستانیوں کا ایک ذہب ند ہوجائے ۔ اس امر کے لئے سب سے پہلے ان راجیح تو آن کو اس خور پر جائل اور تجویز کی گئی ہے جو پہلے ہندو تھے ۔ اب بیاب جب ان لوگوں نے سنی جو عام طور پر جائل اور نادوں نے کمہ دیا کہ پھر ہمیں ہندو بینے میں کیا علی در ہو سکا ہے۔

دد سراناجائز طریق بید اختیار کیا گیا کہ مسلمانوں کے بزرگوں کے جھوٹے مظالم ان لوگوں کو سائے شروع کردیے اور انہیں کما گیا کہ مسلمان بادشاہوں نے تم کو زور اور جرسے اور تسمارے باپ دادا کے مطلح پر تلوار رکھ کران کو مسلمان بنایا تھااب جبکہ اگریزوں کی حکومت ہے اور کوئی تم پر جرنہیں کرسکا تو تنہیں جائے کہ چرہندو بن جاؤ۔ اب جو مسلمان بید دیکھے گاکہ ہمارے بادشاہوں کو اس طرح گندہ اور طالم کرکے دکھایا جاتا ہے تو اس کو غیرت آئے گی اور چو نکہ نہ صرف عالمگیر اور نگ زیب کے زمانہ میں بلکہ سب مسلمان بادشاہوں کے زمانہ میں شروع سلطنت اسلامیہ سے ہندومسلمان ہوتے چلے آئے ہیں اس لئے سب مسلمان بادشاہوں پر زبردستی مسلمان بنائے کا افزام لگایا گیااوران کو ظالم اور جابر قرار دیا گیا۔

اس کے متعلق میں نے اپنے ان مبلّغوں کو جو ملانوں میں کام کرتے متے کلھا کہ تم ان لوگوں کو کو کہ وکہ کہ ان لوگوں کو کہ کو کہ اسلمان کو کہ کہ اسلمان کہ ان اور ان کو جہرا مسلمان بیالیا تھاجو را جہوت تھے تو پھر کیا وجہہے کہ باقیوں کو انہوں نے جرامسلمان نہ بنایا - اس پر آرپوں کو بہت مشکل چیش آئی اور انہوں نے بید ڈھنگ بنایا کہ ملکانوں کو کہنے گئے ایک دفعہ مسلمان تمارے باپ دادوں کو لڑنے کے لئے لئے گئے اور کئویں چس تھوک کران کو اس کا پائی پلادیا تھا اس مرقوم نے ان لوگوں کو چھیک دیا تھا اور وہ مسلمان بن گئے -

تیرا طریق بید اختیار کیا گیا کہ شدھی کا مطلب مسلمانوں سے چھوت چھات کرنا بتایا گیا اس سے مسلمانوں کو خصہ آئے گایا نہ آئے گا کہ ہم سے نفرت کرائی جاتی ہے اور ہم کو ذیل سمجھاجا تا ہے۔ اگر ملکانوں کو اپنے ند مہب کی تعلیم دی جاتی تو خصہ کی کوئی وجہ نہ تھی مگر اس کے ہجائے مسلمانوں سے نفرت سکھائی گئی۔

پانچویں میہ کہ لائی سے شدھی کی گئی شدھ ہونے کے لئے روپیے دیا گیا۔ ہمارے پاس ایسے
آدمیوں کے نام اور پتے اور ثبوت موجو وہیں ان کو شدھ ہونے کے لئے روپ دیے گئے۔ ایک
آدمیوں کے بتایا کہ بیں چار پارٹج سوروپیہ اور چاہئے گر
ساہو کار کہتا ہے کہ شدھ ہوجاز تو دو نگا۔ کیا تم یہ روپیہ دے کئتے ہو ہم نے کما کہ ہمارے پاس
روپیہ نمیں ہے۔ اس پروہ رو تا ہوا چلاگیا کہ اب ہیں مجبور ہوں بھر پر الزام نہ لگانا کہ کوں شدھ
ہوگیا۔

پھران لوگوں ہے ہمارے آدمیوں پر مظالم کرائے گئے ایک فحض بوسیشن ج کے ریڈ رہیں ایک گاؤں جس کانام ''سپار'' ہے اس میں رہنے تھے ان پر جھو نیٹرا گرادیا اور تھیلیئے تھیئے گاؤں ہے باہر نکال دیا-اس کے متعلق مقدمہ ہوا اور ملزموں نے جھوٹ پو لئے پر کمریاندھ لی-اس پر عدالت باربار کمتی کہ آربہ توکیتے ہیں ہم نے ان کوشدھ کیاہے کیاشدھ ہو کربہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں -عدالت نے ان لوگوں کو مجرم قرار دیا اور سزادی - ای طرح ایک گاؤں ہے جو اردگرد کے علاقہ پر اثر رکھتاہے اس کے دوبااثر آدمیوں کو تحصیلہ ارتے بلاکر کما کہ تمہارے گاؤں میں فلال کتواں جو سرکاری روپیہ سے بناہے اس کے متعلق میں کمدوں گاکہ چو نکہ اس کاپائی کھاری لکلا ہے اس کئے روپیہ نہ وصول کیا جائے تم سمارے گاؤں کو شدھ کرادو۔ وہ سمرکردہ لوگ تھے انہوں نے اس گاؤں کے لوگوں کو شدھ کرادیا۔ اب تحصیلہ ارتے جو پچھے کما تھا اس کا جو حت سال طرح ملتاہے کہ گاؤں والوں نے اس کو ان کے متعلق در خواست دی۔ ادھر تحصیلہ ارتے سفارش کی کہ ان سے روپیہ نہ لیا جائے اور ادھریہ روایت ہے کہ اس شمرط پر شدھ ہوئے کے لئے کما کیا تھا۔

ا یک اور جگہ ہمارے میکن ارتداد کو رو کئے کے لئے گئے دہاں کے لوگ دوبارہ مسلمان ہوگئے لیکن وہاں تھائیہ ارقے جاکر لوگوں کو کھا کہ تم مجرموں میں شامل کرلئے جاؤگے اس پر ان لوگوں نے ڈر کر کہدیا کہ ہم مسلمان منیں ہوئے۔

اس کے علاوہ اس علاقہ میں ایسے مضامین اورٹر یکٹ اسلام کے خلاف شائع کئے گئے جو اس قد رگندے تھے کہ مسلمان ان کو من بھی نہیں سکتے تھے -ان میں رسول کریم لفٹافیلیج اور اسلام کو ایس گندی اور ٹاپاک گالیاں دی گئیں ہیں کہ کوئی شریف انسان ان کو پڑھ نہیں سکتا- اس سے مسلمانوں کوجس قد رصد مہ پہنچاجائز تھا۔

ای طرح سکنٹن کے انظام کو فسادات کے ساتھ ایسا قریب کردیا گیالیتی ملتان وغیرہ کے دا قصات ہے اتفا قریب شروع کیا گیا کہ مسلمالوں کو خطرہ پیدا ہو گیا کہ جارے منائے اور نقصان پہنچانے کے لئے میہ سب بچھ کیا جارہا ہے۔ اگر ملتان کے فساد کے متعلق ہندود ہواں دھار تقریر میں نہ کرتے تو ملتان کا فساد ملتان تک ہی محدود درہتا عمراس فساد کو ہندو دک نے اتنا پھیلایا اور مالا بار کے واقعات کو اس کے ساتھ اس طرح طادیا کہ مسلمانوں نے سمجھا ہندو ہم کو ذیل اور بریاد کرنا چاہتے ہیں۔ اس بر ستم میہ ہوا کہ دونوں تو موں میں صلح کرانے دالے خود ان کے ساتھ شامل ہوگئا وار اس طرح کو کی صلح کرانے دالے خود ان کے ساتھ شامل ہوگئا وار اس طرح کو کی صلح کرانے دالت اور جھگڑے پیدا ہوگئے۔

اب ان اختلافات منائے کے لئے ناکام کو ششیں کی جارہی ہیں وہ یہیں کہ۔

(۱) محور منت کے خلاف جوش پیدا کرکے سول نافرمانی کی جائے کین ہرا یک سول نافرمانی کی جائے کین ہرا یک سول نافرمانی مختص سجھ سکتا ہے کہ جب آپس میں لڑائی ہوتو کور نمٹنٹ کے خلاف کون کھڑا

ہو سکتاہے۔ایسے جوش اس وقت پیدا کے جاسکتے ہیں جبکہ گور نمنٹ سے کوئی امید نمیں ہوتی گر جب لوگ میہ سجھتے ہیں کہ ابھی ہمارا مقدمہ گور نمنٹ کے پاس پہو پچے گا تو لوگ کس طرح گور نمنٹ کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں۔اول تو ہم ای کے خلاف ہیں کہ سول نافرمانی کی جائے گریہ موقع توابیا ہے کہ فلطان کے خلاف ہیں۔

دو مری کوشش یہ کی گئی ہے کہ شدھی کی تحریک اور اس کے شد هی روک دی جائے مقابلہ کی کو ششوں کو روک دیا جائے- حال میں کا تحریس کا جو ا جلاس دبلی میں ہوا تھا اس میں بیہ بات پیش ہوئی تھی تمر ہم حیران تھے کہ مس طرح روک سکتے ہیں سب سے زیاوہ شد ھی کے مقابلہ میں ہمارے آومی کام کررہے ہیں ہم سمجھونہ کئے بغیر کس طرح اس تجویز کو پاس کرسکتے ہیں۔ جن ایام میں کانگریس ہو رہی تھی قادیان میں ہاری ایک مجلس ہو رہی تھی جس میں میں نے اپنے دوستوں کو کما کہ ان سمجھونۃ کرنے والوں نے ایک بات کو نظر اندا زکیاہے مگرجب وہ فیصلہ کرنے لکیں گے تب انہیں معلوم ہو گاکہ کیا غلطی کررہے ہیں۔ یہ کمہ کر میں گھر گیاتو جھے ایک تار ملاجو مسٹر محر علی ' حکیم اجمل خان 'اورڈ اکٹرانصاری کی طرف ہے تھا جس میں لکھاتھا کہ شد ھی کے متعلق سمجھویۃ کرنے کے لئے اپنے قائم مقام بھیجیں-اس پر میں نے آ دی بھیج دیے جب ہمارے آ دی گئے تو معلوم ہوا کہ وہی بات ہو ئی جو میں نے کہی تھی- یہ قرار پاچکا تھا کہ دونوں قومیں اپنے آدمی علاقہ ارتدادے واپس بلالیں اور صرف بیہ سوال باتی تھا کہ پہلے کون بلائے اور کون لوگ اول اس علاقہ کو خالی کریں - مولوی صاحبان نے بیہ سمدیا تھا کہ ہمارے آدمی داپس آجائیں گے۔ اس بربیہ سوال پیدا ہوا کہ احمدیوں کا کیا ہوگا؟ اس بر مسٹر شردھانندنے کماکہ احدی بھی اپنے آدمی ہلالیں-اگران کے آدمی واپس آجائیں گے توہم بھی اسينے آدمی بلاليں مے ورند نهيں- اس وقت سمجھونة كرنے والوں كو جمارا خيال بيدا جوا اور المارے قائم مقاموں کو بلایا گیا- اس بریس نے اپنے آدمیوں کو بھیج دیا- جنہوں نے جاکر کما کہ سمی نہ ہب کی اشاعت کو نمیں رو کا جاسکتا ۔ اگر شد ھی کو رو کا جائے گاتو ہندو اسلام کی اشاعت کو بھی رو کیس گے اس لئے میہ نہیں ہونا چاہئے بلکہ یہ ہونا چاہئے کہ ناجائز ذرائع جو استعال کئے جاتے ہوں ان کو روکنا جائے۔ اس کے لئے ایک تمینی مقرر کی جائے جو تحقیقات کرے کہ کس فرنق نے کیا کیاناجائز ذرائع استعال کے جیں- اس تجویز کی پنڈت مالوید اور لالہ شردھان مساحب نے تخالفت کی گرمسلمان لیڈروں کو اس ا مرکی اہمیت معلوم ہو چکی تھی انہوں نے زور دیا اور کمیٹی بنائی گئی گوا فسوس ہے کہ ابھی تک اس کمیٹی بیں پچھ کام نہیں ہوا-

اب اگر شد هی کو رو کئے کی تجویز پاس ہوجاتی تواس سے اسلام کو بوا بھاری نقصان پہنچا۔ اور ہم جو بید دعوی کرتے ہیں کہ اسلام فیرند ہب کے لوگوں کو اپنی صدافت اور تھانیت کے زور سے کھنچتا ہے بیہ جھوٹا ہو جاتا کیونکہ ہندوؤں کے سامنے عملاً مان لیا جاتا کہ ایسا نہیں ہوسکتا ہیہ اسلام کے لئے نمایت نازک موقع تھاجوہ ارے زور دینے کی وجہ سے ٹم گیا۔

چو تقی تبجیزید یہ کی گئی کہ سول گارڈ بنائے جائیں جو فسادات کو سول گارڈ بنائے جائیں سرول گارڈ بنائے جائیں کئے ضروری تھا۔ موجو دہ حالت ہیں ہیں ہیں ہیں جن سے صلح نہیں ہو ستی۔

## صلح کی حقیقی تجویزیں

اب میں دہ تجویزیں چش کر تا ہوں جو اسلام سے مشنبط ہوتی ہیں اور جن سے صلح ہو سکتی

پہلی چیز جس سے صلح ہو عتی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو مضوط کریں میں پیڈت مدن مسلمان اپنے آپ کو مضوط کریں میں پیڈت مدن موہن مالویہ صاحب کی اس رائے سے بالکل مثنق ہوں کہ جب تک کوئی قوم خود محفوظ نہیں ہوتی دو سری قوم ہے صلح قائم نہیں رکھ سکتی۔ پس میں ان کی اس رائے کے خلاف نہیں ہول بلکہ مثنق ہوں گریہ کتا ہوں کہ ہندوؤں کی نبیت مسلمانوں کو زیادہ مضوط ہونے کی ضرورت ہے اور صلح کے لئے مضوط ہونا روک نہیں بلکہ ضروری ہے۔ دیکھو فرانس اور اذکلینڈ میں صلح ہے تو

کیا انہوں نے اپنے جنگی پیڑے تو ڈرمیے ہیں۔ پھرکیا وجہ کہ مسلمان صلح کے لئے مضبوط ہونے
کی ضرورت نہ سمجھیں اس کے یغیر نہ سلح ہو سکتی ہے اور نہ قائم رہ سکتی ہے۔ ہمیں خود مضبوط
ہو نا چاہئے اور ہندوؤں کے مضبوط ہونے پر برانہیں ماننا چاہئے - بینا وائی کی امید ہے کہ چو تکہ صلح
ہو ٹا چاہئے اور ہندوؤں کے مضبوط ہونے پر برانہیں ماننا چاہئے - بینا وائی کی توقع ہے کہ مسلمان اپنے
ہو گئی ہے اس لئے ہندوا پی تیاری چھو ڈویں ای طرح یہ بھی ناوائی کی توقع ہے کہ مسلمان اپنے
ہو گئی ہے اس لئے ہندوا پی تیاری چھو ڈویں ای طرح یہ بھی ناوائی کی توقع ہے کہ مسلمان اپنے
ہو اور خواہد کے گئے مفاول کی اندوائی جو مسلم کی ہوتی ہے۔ پس اگر ہم تیار نہیں ہماری تو م محفوظ
ہیں اور صلح کے لئے جاتے ہیں تو یہ صلح کی درخواست نہیں بلکہ سوال ہے اور اپنے ججرکا اظہار
ہے۔

پس مسلمانوں کے لئے ضروری ہے کہ مضبوط ہوں اور اس کے لئے آرگنائزیش کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں نے مسلم لیگ کوجو تو اوا تو زنے کی طرح بنادیا یہ سخت غلطی کی ہے ایک لیگ مزورہ ہوتی چاہئے جو مسلمانوں کی تو ہی طور پر محافظ ہو ان کے حقوق کی حقاظت کرے ان کی لیا مزورہ ہوتی چاہئے جو مسلمانوں کی تو ہی طور پر محافظ ہو ان کے حقوق کی حقاظت کرے ان کی طاز متوں کا خیال رکھے۔ بعض لوگ کما کرتے ہیں کہ ایسی چھوٹی چھوٹی چھوٹی باتوں ہیں پڑنے ہوئے ہیں خصورت ہے مگریں کہتا ہوں کہ ہندو جو مال و دولت ہیں مسلمانوں ہے بہت پڑھے ہوئے ہیں طاز متوں کے حقوق 'کالجوں' ہیں واخلہ کے حقوق' بالان میں انتخاب کے حقوق ان کو زیادہ ملین تو کیوں مسلمان ان باتوں ہیں کو مشش نہ کریں؟ کو تعلق میں انتخاب کے حقوق ان کو زیادہ ملین تو کیوں مسلمان ان باتوں ہیں کو مشش نہ کریں؟ مسلمان تھرتی طور پر آپ کے مسلمان تھرتی طور پر آزاد ہوں ۔

دو مری بات ہے کہ مسلمانوں کو ہم تین ماہ کے اند رائد رو رست کر سکتے ہیں۔ یہ بالکل ٹھیک ہے کیو تکہ مسلمانوں کو ہم تین ماہ کے اند رائد رو رست کر سکتے ہیں۔ یہ بالکل ٹھیک ہے کیو تکہ مسلمانوں کو ہم تین ماہ کے اند رائد رو رست کر سکتے ہیں۔ یہ کردیے ہیں۔ اور کوئی قوم زندہ نہیں رہ سکی اور نہ زندہ رہنے کا خی رکھتے ہے جو دو مروں کے سرد کر دیے ہیں۔ اور کوئی قوم زندہ نہیں رہ سکی اور نہ زندہ رہنے کاخی رکھتے ہے جے دو مروں کو می اور می تو اور دو مرے کاخی رکھتے ہے بیے وور کوئی تو م زندہ نہیں۔ مسلمانوں کو آزاد کرلینا چاہئے۔ اس کے لئے جن باتوں کی مؤرورت اور دو مرے کی محتاجی کے جن باتوں کی مؤرورت

ان میں ہے ایک چھوت چھات بھی ہے اس سے ہندوؤل ہندوؤں سے چھوت چھات نے علاقہ ارتداد میں بڑا نقصان پنجایا ہے۔ ہندو ملکانوں سے کتے دیکھومسلمان ہمارے ہاتھ کا کھائی لیتے ہیں مگرہم ان کے ہاتھ کا نہیں کھاتے اس لئے ثابت ہوا کہ یہ ٹوگ ہم سے ذلیل ہیں اور اپنے آپ کو ذلیل سمجھتے ہیں۔ اس پر کئی گاؤں والوں نے ہمیں خطوط لکھے کہ اگر مسلمان اینے آپ کو ذلیل نہیں سبجھتے تو وہ چھوت چھات کر دیں۔ آخر ہم نے بیہ تھم دیدیا۔ میں مقاطعہ اور ہائیکاٹ کو ناپند کر تا ہوں مگر ہندوجو ہم سے چھوت چھات کررہے ہں کیاوہ ہمیں بائیکاٹ کر رہے ہیں؟ مجروہ کہتے ہیں چھوت چھات کی تحریک کرنا نساد بھیلانا ہے مگر كيابندوفسادك لئے ہم سے چھوت چھات كرتے ہيں-اگر بندوؤں كے چھوت چھات كرنے كے باوجود کہاجاتا ہے کہ ہندومسلمانوں کا چولی دامن کاساتھ ہے آپس میں بھائی بھائی جس ایک مکان کی دیواریں ہیں تو پھرکیاوجہ ہے کہ اگر مسلمان بھی چھوت چھات کریں توبیا اڑائی کاموجب بن جاتی ہے؟ پس بد بالکل غلط ہے کہ چھوت چھات کرنا فساد کا باعث ہے بلکہ یہ خود حفاظتی کے لئے ضروری ہے۔

ای طرح مسلمان صنعت و حرفت کی طرف توجه کریں - ڈاکٹری اور و کالت وغیرہ کے پیشوں میں مسلمانوں کی کافی تعداد ہو اس طرح بیکوں میں مسلمان پیچیے ہیں ان میں ترقی کرنی چاہئے۔ میں سودی لین دین کے خلاف ہوں کیونکہ اسلام اس کی اجازت نہیں دینا مگریں نے غور کیاہے کہ اگر قوم تیار ہو توسود کے بغیر بینک چل سکتاہے۔ اس طرح ہندوستان کی تجارت ایکسپورٹ اور امپورٹ جو کلی طور پر ہندوؤں کے ہاتھ میں ہے اس شعبہ کی طرف توجہ کرنی چاہئے-علاوہ ازیں کمیشن ایجنسیوں میں بھی مسلمان پیچھے ہیں بلکہ مغرکے برابر ہیں-ان کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ پس اگر مسلمان تھٹنوں کے بل کر کرمعانی ما نکنااور ذلیل ہو کر زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں تو اور بات ہے ورنہ اگر چاہتے ہیں کہ عزت و آبرو کی زندگی بسر کریں تو ان کیوں کو بورا کرس-

تیری بات یہ ہے کہ مسلمان سیای اور زہی سلمان آلیں میں اتحاد کریں ۔ سلمان آلیں میں اتحاد کریں اختلافات کو نظرانداز کرکے آلیں میں اتحاد وانقاق یدا کرس-اس کامطلب بیہ ہے کہ وہ سمجھ لیں کہ دنیا کے سارے مسلمان ایک ہیں اور سب کا

ا تجاد ہو ناجائے گرافسہ س کہ مسلمانوں میں روادا ری کامادہ انجی تک ا ختلافات پر اپنی مجالس ہے مخالف خیال والوں کو نکال دیتے ہیں۔ خلافت کے معاملہ کو ہی دیکھو اس کے متعلق میں نے کہاتھا کہ ذراا نٹا کردو کہ بیہ مت کہو کہ سارے م مانتے ہیں بلکہ یہ کہو کہ اکثر حصہ مانتا ہے اور سارے کے سارے مسلمان ہمد ردی رکھتے ہیں- اس پر ہم بھی تمہارے ساتھ ملنے کے لئے تیاری ہیں اور دو سرے م بھی جو خلیفہ نہیں مانتے اس تحریک میں شامل ہو جائیں گے گراس کی برواہ نہ کی گئی اور خلیفہ نہ مانے والوں کو الگ کردیا گیا گریا و رکھنا چاہئے کہ اپنے ہے الگ کرنے ہے کسی قوم کو طاقت نہیں ہوا کرتی بلکہ اینے اندر جذب کرنے سے طاقت حاصل ہوتی ہے۔ اگر خلافت کمیٹی والے میرا مشورہ قبول کرتے اور تمام مسلمانوں کی متفقہ کوشش ہے کام کرتے تو موجودہ صورت ہے بقیناً زیادہ کامیابی ہوتی۔ پس مسلمانوں کو چاہیے کہ نہ ہمی اختلاف کی وجہ سے کسی فرقہ کو جدا نہ کریں ای طرح سیای اختلاف کی وجہ ہے مجمی علیحہ ، کرنے کی پالیسی کو چھوڑ ویں۔ ویکھو انگلینڈ کی یار امینٹ میں ہر خیال کے ممبر جمع ہوتے ہیں یا نہیں؟ مسلمان مجمی ای طرح ترقی کر سکتے ہیں کہ ا یٰ انجمن میں ہر فتم کے خیالات کے مسلمانوں کوشامل کریں اُورسب لوگوں کو ایک جگہ جمع ہونا چاہئے۔ مثلاً میں الیکش کامعاملہ ہے اس میں ایساموقع بھی آیا ہے کہ ہماری جماعت کا ایک آدمی ا یک حلقہ سے کھڑا ہوا۔ مگردو مرا ہخص اس ہے زیادہ لا کق اور موزوں کھڑا ہوا۔ تو ہم نے اسپنے آدی کو کھڑا نہ ہونے دیا اور دو مرے فخص کو اپنے ووٹ ویئے۔ اگر الی ہی روا داری س ىلمانوں میں پائی جائے تو بہت فوا ئد کاموجب ہوسکتی ہے۔ گمراب اس قدرعدم روادا ری پائی جاتی ہے کہ اس کا نتیجہ میہ ہو رہاہے کہ سے لیڈر مسلمانوں کو نہیں ملتے - آج جس لیڈر کو مربراٹھایا جاتا ہے کل اے گالیاں دی جاتی ہیں۔مثلاً مسٹرجناح ہی ہے یا راجہ صاحب محمود آباد ایک زمانہ تھا ملمان ان کی بہت بڑی قد ر کرتے اور ان کوا بنالیڈ رسمجھتے تھے **گراب** ہیں حالت ہے کہ ان کو بالکل چھو ڑ دِیٰا گیا ہے۔ اس کے مقابلہ میں ہندوؤں کو دیکھو پنڈت مالو یہ صاحب متوا تر چار سال ہے اس پالیسی کی مخالفت کر رہے ہیں جو کا گھرلیں نے تجویز کی ہے لیکن ہندوان کی اسی طمرح قد ر کرتے ہیں جس طرح پہلے کرتے تھے بھرخو د مشرگاند ھی ان کی عزت کرتے تھے۔ پس ہندوؤں نے ا پنے لیڈروں کی قدر قائم رکھی ہے جس کا نتیجہ میہ ہو رہاہے کہ وہ ہندولیڈراب گورنمنٹ کو کمہ ہے ہیں کہ ہندو ہمارے ساتھ ہیں گرمسلمان لیڈ ریہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ جنہوں.

میں حصہ نہیں لیا ا<sup>ن</sup> کو مسلمانوں نے ایسا تک کیا اور اس قدر نظروں سے گرایا کہ ان کی پچے وقعت ہی باقی نہ رہنے وی اور اس طرح مسلمان نقصان اٹھار ہے ہیں۔

چوتنی بات میہ ہے کہ مسلمانوں میں ندہبی روح اور مسلمانوں میں فد ہبی روح بیدا ہو جذبہ بیدا کیا جائے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ مسلمان

ند ب سب بت دور جارے ہیں جبکہ سیای طور پر ند بب سے محبت کا اظهار کر رہے ہیں۔ جاہے

له مسلمان خود بھی ند ہبی جذبات پیدا کریں اور اسپنے بچوں میں بھی نہ ہبی روح پیدا کریں۔

پانچویں بات بدہے کہ تبلیغ اسلام پر زور دیاجائے۔ نیچرمیں بد قانون ہے کہ جو چیز ہوھنے کی طاقت رکھتی ہے اے اگر روک دیا جائے تو وہ گرنے لگ جاتی ہے ؛ ور دنیا میں کوئی چیزا کی نہیں بٹائی جاسکتی جس نے بردھنا ہی کر دیا ہوا ور وہ کم نہ ہونے لگ گئی ہو- ہرا یک چیزجو بڑھنے سے رک جائیگی ضرور کم ہوگی ہی وجہ ہے کہ جب سے مسلمانوں نے بردھناچھوڑ دیا ہے اس وقت سے کم ہو رہے ہیں۔ پس میں مسلمانوں سے کہوں گاکہ اگر وہ ترقی کرنا چاہتے ہیں تو دین کی اشاعت کریں وہ اس پر ناراض نہ ہوں کہ ہندو ا پنے مذہب کی اشاعت کرتے ہیں بلکہ خود تبلیغ دین کریں اور دو سرے لوگوں کو اسلام میں داخل كريں • قرآن كريم نے تبليغ دين ہرا يك مسلمان كافرض قرار ديا ہے چنانچہ آتا ہے - كُنْتُهُم حَيْرُ أُتَّةِ ٱكْثِرِ حَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُونَ بِالْمَعْرُ وفِو تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكِر لَّهُ مسلمالوں كى بزائى اور فضیات کی وجہ میں ہے کہ ویگر فدا جب کے لوگوں کو اسلام کی طرف لا کیں۔

چھٹی بات یہ ہے کہ غرباء کی خبر گیری کی جائے۔ یہ تدنی طور پر غرباء کی خبر گیری کی جائے نمایت ضروری امرہے کیونکہ جب تک تمام قوم کے افراد میں محبت اور تعلق نہ ہو اس وقت تک کوئی قوم بڑھ نہیں سکتی مگرمیں افسوس کے ساتھ اس بات کا اعتراف کر تا ہوں کہ مسلمانوں میں ایسے ا مراء ہیں جن کو اپنی جان کی تو فکر ہے تگر غرباء کی کوئی پرواہ نہیں۔ ایسی انجمنیں اور سوسا کٹیاں ہونی چائیئں جوغرباء کو کام سکھائیں اور پھران کے لئے كام نكاليں ـ

ساتویں بات یہ ہے کہ قوم میں جو ایسے لوگ ہیں جو کوئی کام نمیں ا پاہجوں کی امداد ہو کر کتے۔ مثلاً اپاہج اولے النگڑے دغیرہ ان کے لئے خاص انظام کیا ئ- ای طرح بیتم بچوں کی پڑھائی اور تربیت کا نظام کیاجائے رسول کریم ﷺ اوراسلام

کوالیے لوگوں کا اس قد رخیال تھا کہ ذکو ۃ کا تھم ای قتم کے اخراجات کے لئے دیا گیا۔ چنانچہ معاذ کو جب رسول کریم اللائق نے اللّه اِفتر صَن کو جب رسول کریم اللائق نے ایک صوبہ کا حاکم بناکر بھیجا تو بہ تھم دیا کہ باز اللّه اِفتر صَن عَلَيْهِ مَ صَدَدَةَ فَرَىٰ اُمْرَالِهِمْ تُحُدُّمِنَ اَغْنِيَا لِهِمْ وَتُرَدِّعَلَى فَفَرَ الِهِمْ شَحَٰ خداتعالی نے ہر مالدار پر صدقہ فرض کیا ہے تا امروں سے لیا جائے اور غربوں کو دیا جائے پی اسلام نے غراء کی خرجی کی کو جزواعظم قرار دیا ہے۔

کے خود حفاظتی کے متعلق تجاویز ہیں اب میں بیہ بتا تا ہوں کہ ہندو مسلمانوں میں صلح کیو کر ہو سکتی ہے -

اول ہیر کہ صلح ہے تک صلح کرنے کی خواہش ہے توسب فرقول سے ہونی چاہئے سبے نہ ہو۔اگر صلح سے مراد کوئی منعوبہ ہے تواور بات ہے درنہ اگر حقیقت میں صلح کرنے کی خواہش ہے توسب فرقوں سے صلم ہونی چاہئے۔

اوران فرقول میں گور نمنٹ بھی ایک فریق ہے کور نمنٹ کو بھی شامل کرتا ہوں اب کور نمنٹ کو بھی شامل کرتا ہوں اب کور نمنٹ بھی ایک فریق ہے کور نمنٹ انگریزی ہمارے ملک کا ایک جزوجہ اس کو علیجہ ہرکر کے سیجھتا کہ صلح قائم رہ سے گی بالکل غلا ہے کیو تکہ جب سے کوشش کی جائے گو وہ فرقہ اپناسارا زوراس صلح کے تو ٹرنے میں صرف کروے گا۔ پس اس وقت تک صلح قائم نہیں رہ سی جب تک سب کی صلح نہ ہواور جب تک کور نمنٹ بھی اس میں شامل نہ ہو۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو بیہ تیں کہ گور نمنٹ جو کچھ کرتی ہے سب ٹھیک کرتی ہے میرے نزدک بعض او قات گور نمنٹ خت غلطیاں کرتی ہے اور ایے موقع پر خود میں نے ایسے الفاظ میں گور نمنٹ کو توجہ دلائی ہے کہ جو ضروری شے (سخت سے برخود میں نے ایک ایس منع کرتا ہے بلکہ مراد یہ ہے کہ وضاحت اور صفائی سے کور نمنٹ کی غلطی چیش کی گئی) اور میں نے دیکھا ہے بالعوم گور نمنٹ نے ان باتوں کو منظور کرایا

پی میں خوشاری ہیں۔ ہم گور نمشٹ کے خوشامدی نہیں مرے زدیک خوشاری انسان ہی نہیں ہو تاحیوان ہو تاہے بلکداس سے بھی گراہوا-اور میں بید

. غلطیوں سے ہاک ہوتی ہے غلطیوں۔ ہوتی ہے۔ نبی بھی غلطی کر سکتا ہے۔ چنانچہ رسول کریم اللفائیج ہی فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص میرے پاس آئے جو اپنی جرب زبانی کی وجہ سے دو سرے کاحق ارے اور میں اس کے حق میں فیعلہ کردوں تو وہ بیر نہ سمجھے کہ جو نکہ میں نے فیعلہ کیا ہے اس لئے وو سمرے کاحق اس کے لئے جائز ہو گیا بلکہ وہ اس کے لئے آگ کا گلزا ہو گااا<sup>۔</sup> پس جب دنیاوی معاملات میں نبی بھی غلطی كرسكتاب توائمه بهي كرسكته بين اورجب ائمه كرسكته بين توعام انسان بعي كرسكته بين اوركرت ہیں - انگریز بھی چو نکہ انسان ہیں اس لئے وہ بھی غلطیاں کرتے ہیں مگروہ چو نکہ ہمارے ملک کاحصہ ہیں اس لئے ایسے طور پر اپنے حقوق قائم کرنے چاہیں کہ ان کوعلیحدہ نہ کریں اور اگر ان کوعلیحدہ کرس کے تو وہ اس اتحاد کو تو ڑنے کی کو حشش کرس مجے جو ان کے خلاف کیاجائے گا پھراس ہے ا یک اور خطرناک نتیجه پیدا ہوگا اور وہ یہ کہ بدامنی پیدا ہوگی- اب بی دیکھ لوکیا نتائج نکل رہے ہیں پہلے تو کماجا تا تھا کہ لوگ کیوں سول نا فرمانی نہیں کرتے ۔ مگر میں سجھتا ہوں ناگیور میں ہندوجو کچھ کر رہے ہیں اس کے متعلق میں کماجا تا ہو گا کہ وہ سول نافرمانی نہ کریں۔اب اگر ٹاکیور میں ہندواس بات برسول نافرانی کرکے گر فقار ہوتے گئے کہ معجد کے پاس باجانہ بجانے کاجو تھم ہے اس کی خلاف ور زی کریں تو آخر گور نمنث ان کو چھو ڑ دیگی پھرمسلمان نافرمانی کرنا اور گر فمآر ہونا شروع کردیں - پھرگور نمنٹ ان کو پکڑے گی- اس طرح کور نمنٹ کی تو وہی حالت ہو گی جو کتے ہیں کہ ایک فخص کی ایک لڑکی کمہار کے گھربیای ہوئی تھی اور دو سری مالی کے گھر-جب بارش آتی تو وه کمتا اگر بارش برس مگی تو ایک لژ کی نهیں اور نه بری تو دو مری نهیں - پس سول نافرمانی کی وجہ ہے ایسے حالات بھی پیش آسکتے ہیں اور اس طرح تبھی امن نہیں ہو سکتا- اب اگر ناگیو ر بیں دونو فریق باری باری نا فرمانی شروع کرویں اگر مسلمانوں کی بات گور نمنٹ مانے تو ہندو نا فرمانی کریں جیسا کہ کررہے ہیں اور جب ہندوؤں کی مانے تو مسلمان شروع کردیں تو کس طرح صلح ہو سکتی ہے۔

جب تک ند ہی صلح نہیں ہوتی ملکی صلح بھی نہیں ہوسکتی لئے یہ ہے کہ جب تک فرجی سلح کے ایک ملح ملکی صلح بھی ایک ملکے ملکی صلح بیں ایک ملکے میں ایک ملکے میں شامل نہ ہو گئی گئی جہ لوگ ند مب کو ماننے والے ہیں وہ مجھی ایک ملکے میں شامل نہ ہو سکیں گے جس سے فرم میں پڑتا ہو۔ ند ہمی صلح سے میری مرادیہ نہیں ہے کہ

سارے مسلمان ہندو ہو جائیں یا سارے ہندو مسلمان ہو جائیں۔ یلکہ اس کا طریق سے ہے کہ سب شدا ہے وہ سرے کہ اسب شدائی ہے وہ سرے کے ذاہب والے بار گون کا احترام کریں۔ اس میں شبہ نہیں کہ ہندوستان ہم کو جمع کر سکتاہے گراس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ مجھ لا بھی کا ذات والا صفات ہے بعد کر مارے نزدیک ہندوستان کی ہوزیشن نہیں۔ رسول کریم لا بھی ہی ہم ہندوستان ہے ہندوستان سے تعلق ہے ہی ہم ہندوستان سے تعلق رکھتے ہوئے ہمی ہم ہندوستان سے تعلق رکھتے ہوئے ہمی ہم ہندوستان سے تعلق رکھتے ہوئے ہمی ہم ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر آپ کا اوب اور احترام قائم نہ رکھاجائے تو مسلمانوں کو کوئی چیز جمع نہیں کر سکتے۔

اگر کہو کہ یہ صلح کیو نکر ہوسکتی ہے تو میں بتا تا ہرند بب کے بانی اور پیشوا کی عزت کرو ہوں کہ اسلام نے اس کا طریق تادیا ہے اور میں اسلام کے اس طریق پر عمل کرنے والا کھڑا ہوں۔ کسی نہ ہب کا بانی اور پیشوا ہو میں اس کی عزت اور احترام کرتا ہوں-اگر کوئی ہندو کیے کہ کیائم را چند ر کو مانتے ہو؟ تو میں کہوں گا بیں ان کو نبی مانتا ہوں کیوں اس لئے کہ قرآن کریم کتاہے اِنْ مِینُ اُمَّةُ الَّا بَحَالَا فِیْهُمَا اَنْدُیرُو ﷺ کہ ہر قوم میں خدانی بھیجا رہاہے پس اگر میں ہیہ کہوں کہ رام چند رتی اور کرش ہی جھوٹے تھے تواس ہے قرآن مجید غلط ٹھمرتا ہے۔ پس قرآن مجید نے اس جھڑے کافیصلہ کردیا ہے کہ ہرایک سلمان دو مرے ندا ہب کے ہزرگوں کی عزت کرنے کے لئے کھڑا ہو تا ہے بے عز تی کرنے کے لئے نہیں۔ یہ تو مسلمانوں کا حال ہے اب میں ہندوؤں سے بوچھتا ہوں ( اس پوچھنے سے بیہ مراد نہیں ہے کہ وہ جھے جواب دیں بلکہ رہ ہے کہ وہ اپنے دلوں میں غور کریں اور سوچیں) کہ کیاوہ بھی اس کے لئے تیار ہیں-اگر تیار ہوں تو پھرالی مضبوط صلح ہو سکتی ہے کہ جو عمر بھر نہیں ٹوٹ کتی۔ اس کے متعلق میں بیہ نہیں کتا کہ ہندویو نہی اس بات کو مان لیں بلکہ بیہ کہتا ہوں کہ عقل و فکرے کام لے کرغور کریں اور دیکھیں کہ کیاساری دنیا کے انسان خدا کے بندے نہ تھے اگر تھے اور ضرور تھے تو کیا وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے ہندوستان میں تو اپنے نمی بھیجے اور دو سرے ممالک میں نہیں بھیج - ضرو رہے کہ وہاں بھی بھیجے ہوں پس میں میہ نہیں کہتا کہ ہندومنافقت ہے ر سول کریم ﷺ کی رسالت کا قرار کریں بلکہ ان میں ان کی عقلوں ہے اپیل کر تا ہوں کہ کم تحیات نہیں کہ خدا تعالی نے دنیا کی ہدایت کے لئے آپ کو بھیجا؟ اور اگراس کے لئے بھی عیب لگاناچھو ڈروا پے اپنے فد مہب کی خوبیاں پیش کرو کہ ہندواور مسلمان اپنے اپنے فد مہب کی خوبیاں بیان کریں۔ کیا کوئی ایسافہ مہب ہے کہ جس میں کوئی خوبی نہیں بلکہ وہ اس لئے قائم ہے کہ دو سرے فدا مہب جموٹے ہیں۔ ایسافہ مہب جس میں کوئی جوبی نہ ہوا یک منٹ کے لئے بھی قائم نہیں رہ سکا۔ ہرا یک فد میاں اور کوئی وہ سرا فہ ہب اس کی خوبوں کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ جب یہ مروی ہے تو چروی کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ جب یہ پیرواس کی خوبوں کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ جب یہ پیرواس کی خوبوں کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ جب یہ پیرواس کی خوبوں کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ جب یہ پیرووں کو یہ تھم دیتا ہے کہ اس فدم ہے گئے اس فدم کے پیرواس کی خوبوں کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ اسلام اپنے پیرووں کو یہ تھم دیتا ہے کہ اگر گئے اگر کہ اس فیمن سینیلہ و گؤا تھا کہ ہاں گئے ہوئے گئے ہوئے گئا ہوا ہے ہوکہ قلال فدم ہے کوگوں میں یہ فقائص اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں کیاتم خدا کو بھانا چاہے ہوکہ قلال فدم ہے کوگوں میں یہ فقائم جی خوبوں نہیں کہ خوبوں کی خوبوں بیان کرو۔

پی اگر ہندو صاحبان بید ندائیں کہ رسول کریم سلطینی خدا کے بیچ نی تھے تو بید اقرار توکریں کہ وہ اپنے ند بہب کی خوبیاں بیان کریں گے اور اسلام پر اعتراض نہیں کریں گے۔ اگر یمی مان لیں تو اسلام کے بائی حضرت مرزا صاحب (علیہ العلوٰ قاللہ المالوٰ تا کا تعاد کے اس امرکو بہت عرصہ قبل پیش کیا تھا گرافسوس کہ ملک نے توجہ نہ کی اس کا نتیجہ بید ہوا کہ آج تک اس کو عاد نہ کو اس کو قاجب تک اس پر عمل نہ کیا ہوا کہ آج

تیرے اگر کوئی کے کہ بید کم از کم دو مرے مذہب کے بزرگول کو گالیاں نہ دو بھی نہیں ہوسکا تو بھی ہم انقاق واقع کے کہ انقاق واقع کا ایاں مت دو-ان کو جھوٹا فرجی مکار اور دعاباز مت کہونہ ہید کموکہ انہوں نے بو قوتی اور کم عقلی کی تعلیم دی ہے اور اس فتم کے ٹریکٹ نہ شائع کروجیے ججد کا کچاچشاد غیرہ کے نام سے شائع کئے گئے ہیں جن میں سوائے گالیوں اور لغوا عمراضات کے کچھ نہیں ہوتا۔ ہمارا توسب کچھ خدا اور اس کارسول ہی ہے

اگر خدااور رسول کے متعلق اس متم کی بد زبانی جاری رکھی جائے گی تو مسلمان قطعاً اتحاد نہیں کر خدااور رسول کے متعلق اس قدر گالیاں دی جاتی اور کسکی اور اس کسکی کر سیس گے۔ اب تو یہ حالت ہے کہ اسلام اور باتی اسلام کے متعلق اس قدر گالیاں دی جاتی اور سکل اس خی جاتی ہے اسلام کی تو یہ تعلیم ہے کہ اتحاد ہوجائے گا۔ اسلام کی تو یہ تعلیم ہے کہ وَ لَا تَسْتَبُوا اللّٰهِ مَنْ کُدُوّا بِعَثْمِی عِلْمِ سیسکی کہ ان موجود کے گا۔ اسلام کی تو یہ تعلیم ہے کہ وَ لَا تَسْتَبُوا اللّٰهِ مَنْ کُدُوّا بِعَثْمِی کِلُو مِنْ کُورِ اللّٰهِ فَنَسْتُبُوا اللّٰهِ مَنْ کُلُوال مِنْ اِسْ کُلُوال وغیرہ کو گالیاں نہ دوجن کو مشرک خدا کے سوا کیا رہے ہیں اگر ان کو گالیاں دوجن کو دو بھی اللہ کو گالیاں

ں ہے۔ دیکھو سید کیسی صلح اور اتحاد کی تعلیم ہے اگر اس پر عمل کیا جائے تو کیسااعلیٰ اتحاد قائم ہو سکتا

وو سری شق یہ ہے کہ قصے کہانیوں کی بناء پر اعتراض نہ کئے جائیں بلکہ اس نہ ہب کے مسلّمہ اصلی پر اعتراض نہ کئے جائیں بلکہ اس نہ ہب کے مسلّمہ اصلی پر اعتراض کریں۔ اس امر کو بھی قرآن کریم نے چیش کیا ہے فرما تا ہے و کہا اُنْرْ سِلُ الْکُمُوْسُلِیْنَ اَلِّا مُنْسِلِیْنَ اَلْکُمُوْسُلِیْنَ کَفُوْدُ اِلْلَائِیْنَ کَفُوْدُ اِللَّائِیْنَ کَفُودُ اِللَّائِیْنَ کِفُودُ اِللَّائِیْنَ کَفُودُ اللَّائِیْنَ کَفُودُ اللَّائِیْنَ کَالِیْنَ کَالِیْنَ کَالِیْنَ کُلُودُ اللَّائِیْنَ کَالِیْنَ کَالِیْنَ کَالِیْنَ کُلُودُ اِللَّائِیْنَ کَاللَّالِیْنَ کَاللَّائِیْنَ کَاللَّائِیْنَ کِلِیْنَ کَاللَّائِیْنَ کِلْنَائِیْنَ کَاللَّائِیْنَ کُلُودُ اللَّائِیْنَ کِلْنَائِیْنَ کِلْنَائِیْنَ کَاللَّائِیْنَ کُلُودُ کُلِیْنَ کَاللَائِیْنَ کُلِیْنَ کُلُودُ کُلُودُ کُلُودُ کُلُودُ کُلُودُ کُلُنِیْنَ کُلُودُ کُلِیْنَ کُلُودُ ک

اس سے ظاہر ہے کہ اسلام کمتاہے سچااعتراض بے شک کرو تحر جموث نہ بولو۔ پس اگر ایسا طریق اختیار کیاجائے کہ جو بات کسی نہ ہب کے مسلمہ اصول بیں نہ پائی جائے اس پر اعتراض نہ کیاجائے اور جو پائی جائے اس پر اعتراض ہو تو بہت کچھ امن کی صورت پیدا ہو سکتی ہے۔ کی اٹل مذہب سے اس کے مذہب کا چوشی بات یہ ہے کہ ندہب کے لوگوں سے ان کا کوئی مسلّمہ اصل نہ جُھٹرایا مسلّمہ اصل چھوڑنے کامطالبہ نہ کرو جائے۔ اب ہندو مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ

ای طرح ایک صحابی کہتے ہیں ہیں نے ایک یمودی کو یہ کہتے سنا کہ خدانے مو ک کو سب پر فضیلت دی ہے بیر سن کر مجھے غصہ آگیا اور ہیں نے اسے مارا - جب رسول کریم ﷺ کو یہ بات معلوم ہوئی قرآپ نے فرمایا تم نے کیوں اسے ماراوہ قوانیا عقید و بیان کر رہا تھا 10 س

پس ہم مسلمان تیار ہیں کہ ہندوؤں سے کوئی ایک بات نہ چھڑائیں جو ان کے عقیدہ ش داخل ہو ای طرح ہندوؤں کو چاہئے کہ ہم سے کوئی الی بات نہ چھڑائیں جو ہمارے لئے جائز ہو ورنہ دیکھوئس طرح مشکل چیش آئتی ہے۔ کل کوئی ایسافرقہ لکل آئے جو کے کہ کیرے کی عظمت کروٹو کیاہم اس کا کوشت کھانا ہمی ترک کردیں گے ؟ای طرح ایک ایسافرقہ لکل آئے جو کے کہ گائے کادودھ پینا چھوڑدو کیو نکہ اس سے بچہ کو تکلیف ہوتی ہے توکیا ہم دودھ پینا ہمی چھوڑدیں گے ؟

در حقیقت میہ طریق بی غلط ہے۔ کسی ند بہب کے لوگ دو سرے ند بہب کے لوگوں کو اپنے اصول کے پایند نہ کریں ورند اتحاد نمیں ہو سکتا۔ اس طرح تو ہو سکتا ہے کہ کل کو ہندو میہ بھی کہدیں کہ ہندوستان چو نکد ہمارا حبرک ملک ہے اس لئے مسلمان اس سے فکل جائیں اور میہ بات یو نمی نمیں کئی بگد خطرہ ہے کہ ہندو کسی وقت میہ کمدیں گے کیو نکہ ستیار تھ پر کاش مغجہ اس کے لیے نکہ ستیار تھ پر کاش مغجہ اس کھاہے۔

"جو مخص ویداورعابدلوگوں کے مطابق بنائی ہوئی کتابوں کی بے عزتی کر تاہے اس وید

کی برائی کرنے والے منکر کو ذات ' جماعت اور ملک سے نکال دیٹا چاہئے ۔''<sup>91</sup>۔ اس تعلیم کے مطابق ممکن ہے کل ہندو کہدیں کہ ویدوں کی تعلیم کو ہان لوور نہ بیر ملک چھو ژ

اس تعلیم کے مطابق ممکن ہے کل ہندو کمدیں کہ دیدوں کی تعلیم کو مان لوور نہ یہ ملک چھوڑ دو پس کماں تک کوئی ان کی یا تیں مانتا جائے گا- بھتریمی ہے کہ مسلمان پہلے قدم پر ہی کھڑے ہوجائیں اور فیصلہ کرلیں-وہ مسلمان جنوں نے گائے کی قربانی ترک کرنے کی تحریف کرتے وقت اس فتم کی غلطی کی تھی وہ اب ذور دے رہے ہیں کہ مسلمانوں کو خوب قربانی کرنی چاہئے تحریب بھی ان کی غلطی ہے کیو تکہ ہندووک سے ضعہ کی وجہ سے یہ کمہ رہے ہیں اس لئے میں نے گذشتہ عید انتخیٰ کے موقع پر اعلان کرادیا تھا کہ پہلے جو مسلمان گائے کی قربانی کرتے تھے وہ بھی اب کے نہ کریں تاہندویہ نہ کمیں کہ جارا دل و کھانے کے لئے الیاکیا گیا ہے - توکی فہ جب کے لوگوں سے اس کاکوئی نہ ہی اصل چھڑانے کی قطعا کو شش شمیں کرنی چاہئے -

دوسری ضروری بات بیہ ہے کہ اگر کمیں ہندو مجرموں کو پلالحاظ فرقہ مجرم قرار دو مسلمان میں بھڑا ہو تو بو فریق قسور دار ہوا درجس کی زیادتی ہواس کو پکڑا جائے تب تک کمی قوم ہے صلح نہیں ہو سکتی جب تک قوم مجرم قرار نہ دے۔اب یہ ہو تاہے کہ اگر کمیں مسلمانوں کی غلطی ہوتی ہے تومسلمان ان کی جماعت میں کھڑے ہوجاتے ہیں اور اگر ہندو غلطی کرتے ہیں تو ہندوان کی تائید میں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ مثلاً اگر شاہ آباد اور آ رامیں ہندوؤں نے مسلمانوں پر ظلم کئے تو ہندوؤں نے ان کو نظرا ندا زکردیا اوراگر بالا بار میں مسلمانوں کی طرف سے زیاد تی ہوئی تو لیکچوں اور تقریروں کے ذریعہ اس کو پھیلانا شروع کردیا۔اس طرح اپنے مظالم بھول جاتے ہیں اوروو سروں کے یا در کھتے ہیں۔

تیری پات یہ ہے کہ غرباء کے حقوق کی حفاظت کی جائے غرباء کے حقوق کی حفاظت کی جائے جائے

چوتھی اور آخری بات یہ کانگریس میں ہرپارٹی اور خیال کے نمائند کے لئے جائیں ہے کہ کانگریس کو وسیع کانگریس میں ہرپارٹی اور خیال کے نمائند کے لئے جائیں ہے کہ کانگریس کو وسیع کرے ہر خسم کے خیالات کے لوگوں کو واخل کیا جائے۔ اب تو یہ حالت ہے کہ جس سے خالفت ہواس کو کانگریس ہو بھی سمارے ملک کی قائم تمام ہو سمق ہے کہ خیالات کے اختلاف کی ہواہ نہ کرکے ہر خسم کے خیالات اوالوں کو اپنے خیالات پیش کرنے کاموقع دیا جائے حتی کہ ان کو بھی جن کو خوشامدی سمجھاجا تا ہے اور جب جس جو لؤر کیوں نہ ان کو مانا جائے۔ ورنہ جب بیک کانگریس موجودہ شکل میں ہے اور جب بیک ہول تو کیا ہے۔ اس وقت بیک سارے ملک کی کانگریس نہیں انسان کے کانگریس نہیں کہ کانگریس نہیں کہ کانگریس نہیں کہ کانگریس نہیں

دیا نتر اری پر بنی ان تجاویز صلح پر عمل کرکے فائدہ اٹھاؤ جن ہے ہندہ مسلمانوں میں صلح اور اتحاد ہو سکتا ہے اور جس مجلا ہوں میں صلح اور اتحاد ہو سکتا ہے اور میں مجلا ہوں ان کے متعلق کمی فریق کو یہ سے کے کاموقع نہیں ہے کہ کمی فرقہ کی پاسداری کی گئی ہے یا تحصب ہے کام لیا گیا ہے - میں نے دیا نتہ ادی سے بہاویز بیان کردی ہیں - فیر کردی ہیں آ بخر میں میں نے ان ذمہ داریوں کو یاد دلا کرجو حب الوطنی 'اطلاق' روح اور انسانیت کی طرف ہے آپ لوگوں پر عائد ہوتی ہیں ایک کرتا ہوں کہ ان تجاویز پر خور کرو- اللہ تعالیٰ ہمیں اور دو سرے سب لوگوں کو ان را ہوں پر چلنے کی تو ٹیتی دے جن سے اسمن وا مان قائم کر سکیل میں اور دو سرے سب لوگوں کو ان را ہوں پر چلنے کی تو ٹیتی دے جن سے اسمن وا مان قائم کر سکیل ہوں

- الفاتحة : ٢ ٢-يونس : ١١ ٣-البقرة : ١٩٢
  - ٣- العنكبوت: ٩
- ۵- بخارىكتابالادببابصلةالوالدالمشرك
  - ٢- بخارى كتاب اللياس باب الحرير للنساء
- ے۔ لو قاباب۲ آیت۲۹-یائیل سوسائٹیلاہو رمطبوعہ ۱۹۹۴ء
- ٨٨٠ موضوعاتعلى القارى (اسرار المرفوعة) صخم٣٨
  - النساء : ٢٠ النساء : ١١١
  - ۱۰ بخارىكتابالزكؤة بابوجوبالزكؤة
- اا- بخارى ابواب المظالم والقصاص باب اثم من خاصم في باطل و هو يعلم
  - ١٢- فاطر : ٢٥ ١٣-النجل : ١٢١ ١٢-الانعام : ١٠٩
    - ا ۱۵- الانعام: ۹۲ ۱۱-الكهش؛ ∠۵
- ١٥- بخارى كتاب الصلح باب كيف يكتب هذاما صالح فلان ابن فلان .....الخ
  - ١٨- بخارى كتاب الديات باب اذالطم المسلم يهود ياعند الغضب
    - ١٩- ستيار تهرير كاش صفحه ١٠٠٠ ايثريثن بشتم مطبوعه لا بور ١٩٢٧ء